



شبیہ مبارک سید ناحضر ت اقدس مرزابثیر الدین محود احمد خلیفۃ المیج الثانی المصلے الموعود رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہجرت سے متعلق الهام پورا ہوااور آپ نے باذن اللی قادیان سے ہجرت فر ماکر ربوہ کے عظیم الثان مرکز کا قیام فرمایا۔



سیدنا حفزت مرزاطاہر احمد صاحب خلیفۃ المیج الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ہجرت قادیان کے ۴۴ سیال بعد صد سالہ جلسہ سالانہ قادیان اوواء میں شرکت فرمائی زیر نظر تصویر میں حضور انور ایدہ اللہ صد سالہ جلسہ سالانہ کی صدارت فرمادہ ہیں۔



شبیہ مبارک سیدنا حفزت اقد س مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مهدی معبود علیه الصلاة والسلام آپ کو بجرت ہے 53 سال قبل "واغ بجرت" اور ان الذی فرض علیک القرآن لرآدک اللی معاد کالهام ہواتھا جس کی صدافت کے ۱۹۳۷ء کی بجرت سے ظاہر ہوئی۔

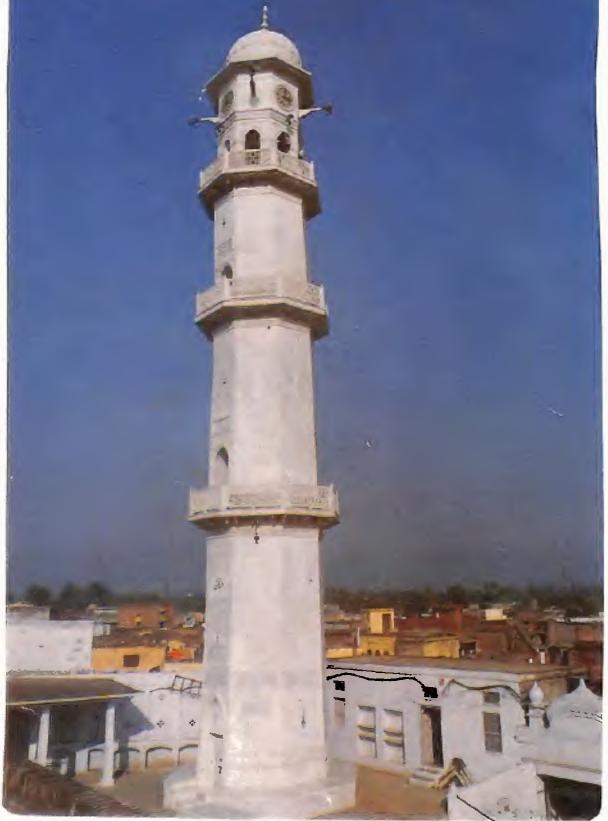

منارة المسيح: برس كى بلنديول ساذان كے مبارك كلمات كر ١٩٩٤ء كے مولناك واقعات ميں مجى بغير كى انتظار كے عرصه الاسال سے بانچول وقت شهادت توحيد دے رہے ہیں۔

منیراحمه حافظ آبادی ایم۔اے پر نظرہ پبلشر نے فضل عمر آنسیٹ پر ننگ پر ٹس قادیان میں چھپواکر دفتر اخیار بدر قادیان سے شائع کیا۔ پرد پرائٹر نگران بدر بورڈ قادیان سے

## درویشانِ قادیان اینے آقا کے ہمراہ

خُوشًا نصیب کہ تم قادیال میں رہتے ہو ..... دیار مهدی آخر زمال میں رہتے ہو (حرت بیرہ نواب مبارکہ بیم صاحبہ)



سید نا جھزت امیر المومنین خلیفۃ المیحالر البع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ در دیثان قادیان کامسجد اقصلی قادیان میں گردپ فوٹو بتاریخ سوار جنوری <u>199</u>7ء

دائیں سے بائیں نیجے بیٹے ہوئے :- کرم محد سلیمان صاحب دہلوی مر حوم۔ کرم محد اساعیل صاحب گجراتی مرح مے دین صاحب بدر۔ کرم طیب علی صاحب بنگال۔ کرم مستری دین محد صاحب بنگل۔ کرم میر احد صاحب بنگل۔ کرم میر احد صاحب منصوری مرحوم۔ بیر احد صاحب منصوری مرحوم۔ بیر احد صاحب منصوری مرحوم۔ کرم میر احمد نظاری کرم عزیز احمد صاحب منصوری مرحوم۔ مکرم محد شریف صاحب نظاری کرم نزیراحمد صاحب نظالی۔ کرم محد شریف صاحب نظالی۔ کرم محد شریف صاحب نظالی۔ کرم مونی غلام احد صاحب۔ کرم مجد اساعیل صاحب نظالی۔ کرم شریف احد صاحب مرحوم

مرم محرسری الائن کرسیول پر نظیم مرایف اعماد صاحب یو پوری مراید ما ما برای مراس کرم بدر الدین دوسری لائن کرسیول پر نظیم مولوی محر عبدالله صاحب مراح منظور احماحب جیمه مراح مولوی عبدالحق صاحب فضل مرحوم مراح قریشی محد شفیع عابد صاحب مراح متنازاحمد صاحب باشی مراح برا الدین مولوی عبدالله بنده منظور احمد صاحب مراح باشی مراح بودهری مبارک علی صاحب مراح ملک صلاح الدین صاحب مراح منظور احمد صاحب سیدناحضور پر نور حضرت مرزاطا براحمد صاحب خلیفة استال العزیز مراح منظور احمد صاحب مراح فضل الخی خان صاحب مرح و مراح فضل الخی خان صاحب مرح منظور احمد صاحب عبدالقادر صاحب داروی التراح می مرح مراح می میدالقادر صاحب در مرح عبدالقادر صاحب داره مرزام خوراحمد صاحب عبدالقادر صاحب مرح مرح و مرح مرح مرح میدالقادر صاحب درویت مرح مرح میداله میداد می میدالقادر صاحب مرح مرح مرد درویت می میداد می میداله میداد می میداله میداد می میداله میداد می میداله می میداله می میداله میداد میداد می میداله میداد می میداله میداد می میداله میداد می میداله میداد میداله میداد می میداله میداد می میداد میداد

تیسری لائن کرسیول کے پیچھے: - مگرم جمد ایوب صاحب کرم ملک بثیر احد صاحب مرحوم۔ مگرم ماسٹر محد ابراہیم صاحب۔ مگرم محد یوسف صاحب مجرم خواجہ التادماحب۔ مگرم عطاءاللہ خال صاحب مرحوم۔ مگرم خواجہ احمد حسین صاحب۔ مگرم جود حری عبدالعلام محرم امیر احمد صاحب مرحوم۔ مگرم خواجہ احمد حسین صاحب۔ مگرم جود حری عبدالعلام صاحب۔ مگرم غلام نی صاحب۔ مگرم خواجہ صاحب مسری محمد دین صاحب مرحوم۔ مگرم محد موی صاحب۔ مگرم بثیر احمد صاحب کالاافغانہ۔ مگرم مسری محمد دین صاحب مرحوم۔ مگرم مغلر حسین صاحب۔ مگرم مظهر حسین صاحب۔ مگرم مظهر حسین صاحب۔ مرحوم مظهر حسین صاحب۔ مرحوم مظهر حسین صاحب۔ مرحوم مظهر حسین صاحب۔ مرحوم مظهر حسین صاحب۔

۔ اس میں ہوئے : - عرم حکت اللہ صاحب۔ عرم مرزامحد اقبال صاحب۔ عرم محمود احمد صاحب مبشر۔ عرم عبد الحمید صاحب مومن ۔ عرم مولوی فیض احمد صاحب۔ عرم سکندر خان صاحب۔ عرم محمود احمد صاحب مبشر۔ عرم عبد الحمید صاحب ۔ عرم مولوی فیض احمد صاحب۔ عرم مرزامحد اصاحب۔ عرم مولوی خورشید احمد صاحب پر بھاکر۔ عرم مستری منظور احمد صاحب۔ عرم غلام حسین صاحب۔ عرم مرزامحد اساق صاحب۔ عرم مولوی خورشید احمد معردین صاحب دولوی۔ عرم سید شامت علی صاحب۔ عرم محمد صاحب نگلی۔ عرم ظهور احمد صاحب مجراتی۔ عرم عردین صاحب دولوی۔ عرم سید شامت علی صاحب۔



حضرت صاجراده مرزاوسيم احمد صاحب سلمه الله تعالى ناظر اعلى وامير جماعت احمدية قاديان 2 ك 19 تاحال





حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب فاصل جث رضی الله عنه امیر جماعت احمد بیه قادیان کی ۱۹۴۹ء تا کر ۱۹۹۵ء

#### واله الاالله معد رسول الله

بفت دوزه بدر قادیان اوار میر 18/25 د مبر 1997

# وَر د مین بیکھلتی ہوئی شمع محبت

یجاس سال بعد آج این بند کرے میں تقلیم ملک کے قہر آلود دنوں کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں جنہیں میں ر نے کچھ تواینے بزرگوں کی زبانی من رکھاہے اور کچھ ان خاموش کتابوں میں پڑھاجو آج تک اُن کتابوں نے نهایت صبر وضبط اور حوصلے سے اسپے اور اق یارینہ میں سمیٹے رکھا ہے۔ ان سب سے میں تواس متیجہ پر پہنچا ہول کہ اگر ایک طرف ہمیں حصول آزادی کی بھاری قیت چکاٹی پڑی ہے۔ تو آزادی کے بعدایئے ہی آزاد ملک میں معصوم عوام کواینے ہی ہم وطنول کے ذریعہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانوں کے نذرانے پیش کرتے پڑے ہیں۔ صدیوں سے ہم اکٹھے رہنے والے ہندواور مسلمان تقسیم ملک کے وقت ایک دوسرے کیلئے یوں اجنبی ہو گئے تھے گویا ہم نے بحثیت قوم ایک دوسرے کو تقسیم وطن کے سال ہی دیکھا ہو۔ گویا ہمارے رشیوں، منیوں، پیروں پیغیبروں کی رُوحانی واخلاقی تعلیمات ہم سے کسی آئیبی طاقت نے چھین کی ہوں اور ہم جنگلی بھیڑ ایوں اور در ندول سے بھی بدتر ہو گئے ہول۔

آج بھی بزرگ کیکیاتے ہو نوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے سرحد کے دونوں اطراف ننگ انسانیت حركات كى دہشتاك داستانيں ساتے ہيں تو سمجھ ميں نہيں آتاكه كس طرح صديول سے انتھے رہنے والے انسانوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کے خون کی ندیاں ہمادیں ہو بیٹیوں کی عز تیں لوٹیں۔معصوم بچوں کونہ صرف يتيم كرديابكه انهيس كيرول كاورول كي طرح مسل كرركه ديا\_

کیکن نہیں -سب طرف در ندگی نہیں تھی! تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اُس دُور میں بھی ایک ایس جماعت تھی جس نے اپنے زُوحانی امام کی اقتداء میں تقلیم کے ہنگامہ خیزونت میں بھی مخلوق خدا کی بھر پور خدمت ک تھی باتی جگہوں پر اِکا دُکا بھرے ہوئے بعض انسانوں کی طرف سے توالی مثالیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی کین بحثیت جماعت اگر کسی نے اُس خو فناک دور میں بلا لحاظ مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کی ہے تووہ صرف اور صرف جماعت احمریہ ہے۔

یہ صرف ہمارے منہ کادعویٰ نہیں بلکہ اس دعویٰ کو ہم اپنے اس مضمون میں پختہ شوتوں کے ساتھ بیش کریں گے لیکن پہلے ہم بتاتے ہیں کہ یہ خدمات کن ر مگول کی تھیں۔

حضرت مرزابشر الدین محود احمد صاحب امام جماعت احمدید نے ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ خیز دُور میں احمد یول کو تین طرح کی تقیحتیں فرمائیں۔

ا-جومسلمان مشرقی پنجاب کے علا تول سے مغربی پنجاب میں پہنچ رہے ہیں ان کوئے سرے سے بسانے میں ہر طرح کی مدودی جائے۔

۲-جو ہند داور سکھ مغربی پنجاب کے علاقوں سے مشرقی پنجاب میں منتقل ہورہے ہیں انہیں پوری حفاظت اور عزت سے الوداع کیا جائے۔

س-جولوگ قادیان دارالامان میں مقیم ہیںور قادیان کے گر در نواح سے جبرت کرنے والے مسلمانوں کو تفاظت سے مغربی پنجاب یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بہنچانے کا انتظام کریں اور قادیان کے درویشوں یر یہ بھی لازم ہے کہ قادیان اور اس کے گردونواح میں مغربی پنجاب سے آکرر ہے والے ہندووں اور سکھوں کی باد جودان کے شکوک و شبهات کے ہر طرح مدو کریں۔

چنانچہ مذکورہ تینوں ارشادات پر اس دور کی اندیہ جماعتوں نے پوری اطاعت و جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل کیا تھا۔ان ارشادات پر عمل کرنے سے جمال دو طرفہ مهاجرین کو فائدہ ہوادہاں احمدی مهاجرین بھی اوروں کی نسبت کہیں ذیادہ حفاظت اور سہولت کے ساتھ آپنا پنے مقامات پر پہنچ۔

اس دَور میں صدر المجمن احمر یہ کے پاس اپنا طیارہ بھی تھااس طیارے کے ذریعہ مجمی پناہ گزینوں کی ہر طرح کی امداد کی گئی۔ چنانچہ اخبار انقلاب لاہور کی اس زمانہ کی ایک خبر ملاحظہ فرمائیں۔ اخبار۔" پناہ گزینوں پر رویوں کی بارش "کے عنوان سے لکھتاہے۔

" پیه معلوم ہونے پر کہ فٹے گڑھ چوڑیاں میں جو پناہ گزین جمع ہیںوہ قلت خوراک کے باعث بھوکے مررہے ہیں صدر المجمن احمد سے سے کل ایک پرائیویٹ ہوائی جماز کے ذریعے سے بہت بردی مقدار میں وہاں روٹیاں گرائیں اس کے علاوہ سلی و تشفی کیلئے عزم واستقلال کی تلقین کے پیغامات مجھی گرائے گئے۔ (انقلاب لاہور ضمیمہ ۱۳ متبر ۷ مء صفحہ اکالم نبر ۵)

حصرت امام جماعت احمد سے بیاکتان میں جاکر فور أنظارت آبادی اور نظارت تجارت کے نام ہے دوشعبے قائم فرمائے تاکہ ان کے ذریعہ آنے والے پناہ گزینوں کی مختلف جنگسوں پر آباد کاری کے ساتھ ساتھ اُنہیں ان کے مناسب حال سجارت سے یاکام سے آگاہ کیا جاسکے۔(تاریخ احمدیت جلد نمبرااسفیہ ۹۳)

حفرت الم جاعت احمدين إي ايك خطاب من احمديون سے فرمايا:-

"مارے ملک میں سے عام دستورے کہ زمیندارایک دوبسترزا کدر کھتے ہیں تاکہ آنےوالے مهمانوں کو دیئے جاسکیں ایسے تمام بستر ان لوگوں میں تقسیم کردیئے جائیں اور اپنے دوستوں

اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے بھی جتنے بسر مہیا ہو سکیں جمع کر کے ان لوگوں میں یا مختے چاہئیں .... تمام اروگرد کے تالابول سے کمیر (یعنی دھان کی گھاس نا قل) جمع کر کے اینے چھاڑوں میں اُن جگہوں پر پہنچائیں جہاں ہاہ گزین آباد ہوئے ہیں... تاکہ بسروں کے کام

تمام جماعتوں کے پریذیڈ منوں کواپنی رپورٹوں میں اس بات کاذکر کرناچاہئے کہ انہوں نے اس ہفتہ میں یا اس ممينه مين بناه كزينول كى كيافدمت كى هــــ پهر فرمايا:-

"زیاده کمبلول، لحافوں، تو شکول اور تکیول کی ضرورت ہے چو نکد سر دی روز بروز برد رہی ہے اس کام میں دیر نمیں کرنی چاہئے۔اس کے علاوہ میں جماعتوں کو توجہ ولا تا ہول کہ ان کے اروگرد منڈیوں وغیرہ میں اگر دکانیں لگانے کا موقعہ ہوالی دکانیں جو غریب اور بے سس لوگ بغیر روپید کے جاری کر سکیں توان کے متعلق بھی فور انجھے چھیاں لکھیں۔ تاکہ ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ ہیںاور تجارت کا کام کر سکتے ہیں انہیں وہاں بھجوادیا جائے''۔

(تاریخاتمه به جلد نمبرااصفحه ۱۰۱–۱۰۱) ٢- جمال تك غير مسلم مهاجرين كي مدو كا تعلق تها تواس ضمن مين حضرت خليفة الميح الثاني رضي الله عنه نے ان دنول پنجاب میں وور دور تک چھیلی ہوئی جماعتوں کو مخاطب کر کے فرمایا:-

"این علاقہ کے ہندواور سکھول کی ہر ممکن طریقے سے حفاظت اور ایداد کرواگر تم ان کی حفاظت کرتے ہوئے مارے مجھی گئے توبیہ شمادت ہوگی اگر کوئی جھے ھندووں یا سکھوں کا ہندوستان جاتا ہوا۔ تہمارے پاس سے گزرے توتم ان کو اگر کھانا وغیر ہ کھلا سکو تو ضرور كطلاؤ" \_ (الفضل ٨ نومبر ٢ ١٩١٥ صفحه ٣ يحواله تاريخ احمديت جلدااصفحه ٢٦٦)

چنانچه صوبیدار نفرالله صاحب نے لکھاکہ:-

حضور کی بیہ تقریر سننے کے بعد ہم لوگ دوسرے یا تیسرے روز واپس آگئے صاف صاف اور کھلے بندوں ہم نے غیر مسلموں کی حفاظت شروع کردی (ان دنوں کر مسلمان غیر مسلموں کی حفاظت کے قائل نہیں تھے ناقل) سکھول کے متعلق زیادہ خطرہ تھا ان کی زیادہ حفاظت كرتے بلكه بعض دفعه ميں خود رات كو بندوق كے ساتھ أن كاپير وديتا پھريوليس والول نے غیر مسلموں سے مال کھانے کی کو شش کی ہم نے یہ کو شش ہے کار کردی حلی کہ بولیس کے ساتھ بھی ہماری عدادت ہو گئی لیکن ہم نے صاف طور سے اُن لو گوں کو کہ دیا کہ پھی ہمو ہم نہ ان کامال ضائع ہونے دیں گے اور نہ ہی ان کو کسی قشم کی تکلیف ہونے دیں گے ''۔

(تاریخ احمیت جلد نمبر ۱۱ صغیر ۲۲۷)

اس قسم کے بیمیوں واقعات تاریخ احمدیت میں درج ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ہر اروں ایسے غیر مسلم بناہ گزین بنتے ہیں جن کی مغربی پنجاب کی احمد یہ جماعتوں نے نہ صرف بھر پور اعانت کی بلکہ انہیں بحفاظت ان کے مقامات تک پہنچانے میں مرد کی۔ یہ مختصر سامضمون ان تمام داقعات کو اپنے اندر سمونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر ہم صرف ایک معزز هندو بزرگ لاجور کے نندہ لعل چوپڑہ پیٹز کرنل جو جو دھامل بلڈیک میں رہتے تھے جو محض احمد یول کی کوشش سے جمول کی سر حد تک پہنے سکے تھے۔ کی ایک شادت ذیل میں درج کرتے ہیں جنہوں نے حضرت امام جماعت احمدیہ کے چھوٹے بھائی حضرت مرزا بثیر احمد صاحب اليم\_اے رضي الله عنه كو ٢٣ مارچ ١٩٣٨ء كولكھا:-

" آپ کے اس انتظام، کرم فرمانی اور حفاظت کیلئے ہم سب تہدول سے آپ کے مظلور ہیں اور آپ کے اس احمان اور محبت کے اظہار کیلئے جمال تک انسانیت کا تقاضا ہے میرایقین وا ثق ہے کہ میں اور میری اولاد تازیست آپ کے گرویدہ احسان ہیں "۔ (تاری احمدیت طد نبراا

٣-اب ہم تذكره كرتے ہيں ان ورويشان قاديان كاجو ٤ ١٩٥ ع كے بوش زباحالات ميں مركز احمديت قادیان میں جان کی بازی لگاکر تھر گئے تھے یہ درویشان جو اگر چہ خود بھی بے سروسامان تھ اور ماحول میں مشکوک نظر ول سے دیکھے جاتے تھے لیکن بھر بھی ان منمی بھر لوگوں سے جو پچھ ہو سکا نہوں نے سر حد کے وونوں اطراف کے مظلومین کیانی طاقت کے مطابق فدمت کیا۔

درویشان نے قادیان اور اس کے گردو نواح میں کیمی کی شکل میں تھسرے ہوئے۔ چھسز ہزار افراد (كمّاب كاروان سخت جان بحواله تاریخ احمدیت جلد نمبر ااصفحه ۲۵۵) كی ہر ممكن مدد كی نه صرف كھانے يہنے: اور بحفاظت جرت میں مدود یے کے لحاظ سے بلکہ جب پناہ گریز الاجوم اس جکہ کو چھوڑ کر چلا گیا توجانے کے بدران کی غلاظت مجی انہوں نے اپنے اقوں سے صاف ک۔

مسلم خوا تنین جواغواکرلی گئی تھیں یا کی وجہ سے بیجھےرہ گئی تھیں ان کو دیما توں سے اکٹھاکر کر کے پاکستان مجھوانے میں مدوی۔

جب شروع شروع میں درویشوں کا سوشل بایکاٹ کیا گاتو درویشوں نے احمد میے ہمپتال کے ذریعہ علاقے کے غیر مسلم لوگوں کی بے لوٹ خدمت کی ان دنوں اس علاقے میں سوائے احمدید جیتال کے دور دور تک ویہا توں میں کوئی اچھا ہیتال نہ تھا۔ اور حقیقت بھی لیی ہے کہ درویشان قادیان کا سوشل بائیکا معدا ہے کے لوگوں کی طرف سے ای خدمت خلق کی وجہ سے توڑا گیا۔ دُور دُور سے اپنے مریضوں کو لانے والے دیماتی (باتی صفحه 48 برطاعظه فرمائی)

# محررسول الله علیسی کے ساتھی ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں وہ شرک سے باک اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے مطبع اور اس کے فضل اور رضا کی جسیخو میں رہتے ہیں وہ شرک ہے باک۔اللہ کے مطبع اور اس کے فضل اور رضا کی جسیخو میں رہتے ہیں

# احادیث نبوی

الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. (العن العرب كاب الثمادة إب بيان مكارم الاخلاق. (العن العرب كاب الثمادة إب بيان مكارم الاخلاق.

حضرت ابوہر بریہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ ترین اخلاق کی تنجیل کیلئے بھیجا گیاہے۔

الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة كن ورعا تكن اعبدالناس وكن قنعًا تكن اشكرالناس واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مومنا واحسن جوارمن جاورك تكن مسلما واقل الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب.

(ابن اجر کتاب الوهد بالورع دالتوی)
حضرت ابوهر بری بیان کرتے بیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے
ایک بار ان کو مخاطب کر کے فر مایا اے ابو ہر برہ! تقوی اور پر ہیز گاری اختیار
کر توسب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ قناعت اختیار کر توسب سے بڑا
شکر گذار شار ہو گاجوا پنے لئے ببند کرتے ہو وہی دوسر ول کیلئے ببند کردگے تو
صحیح مومن سمجھے جاؤ گے جو تیرے پڑوس میں بتا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں
والا سلوک کرو تو سے اور حقیقی مسلم کملا سکو گے کم بنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ
والا سلوک کرو تو سے اور حقیقی مسلم کملا سکو گے کم بنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ
قبقے لگا کر بنسنادل کومر دہ بنادیتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغونى فى ضعفائكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم.

(تنى تابالجادباباء فالاعتلام الله عليك السلين)

حضر ت ابودرداء بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کمز وروں میں مجھے تلاش کرویعنی میں ان کے ساتھ ہوں فرماتے ہوئے میں مان کے ماتھ ہوں اور ان کی مدد کر کے تم میری رضاحاصل کر سکتے ہوئے حقیقت ہے کہ کمز وروں اور غریبوں کی وجہ سے ہی تم کورزق دیا جا تا ہے۔ اور تمہاری مدد کی

ار شاد باری تعالی

هُوالَّذِى اَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُم تَرْهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبتَغونَ فَضلاً مِّن اللهِ فَرِضوانًا سِيمَا هُم في وُجُوهِهم مِّن اَثْرِالسُّجُودِ وَرَضوانًا سِيمَا هُم في التَّورَاةِ وَمَثَلُهُم في الإنجيلِ ذَلِكَ مَثَلُهُم في التَّورَاةِ وَمَثَلُهُم في الإنجيلِ كَرْرع اَحْرَجَ شَطَئَهُ فَأْزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوى على سُوقِهِ يُعجب الزُّرَّاعَ ليَغيظ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللهُ النَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعَفِرَةً وَ اَجْرَا عَلْيَا مَنْهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَلَيْهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللهُ عَظِيمًا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَظِيمًا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَظِيمًا وَالْمَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَظِيمًا وَلَا الْمُنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَظِيمًا وَلَا الْمُنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَظِيمًا وَلَى اللهُ الْمُنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ اَجْرَا عَلَيْ عَلَيْمَ الْمُنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلُومَةِ مَا مُنْ الْمُنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَ الْجَرَا عَلَيْ الْمِنْ الْمُنْوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنهُم مَّعْفِرَةً وَالْمِي الْمِيلِولَ الْمُنْكُولِ الْمُنْورَةِ وَالْمَالُولُ الْمُنْورِ الْمَالُولُ الْمُنْطَلِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمُنْورِ الْمَالِعُلُولُ الْمُنْعِلِي الْمُنْكُولُوا الْمَعْفِرَةً وَالْمِينَ الْمَنُولُ وَالْمُوا الْمَالِولُ الْمُهُمُ مُولَةً وَالْمَالُولُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمِؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُو

ترجمہ: وہ خداہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدائیت اور دین حق کے ساتھ بھیجاہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

محر الله کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں جب تو انہیں دیھے گا۔ انہیں شرک سے پاک اور الله کا مطبع پائے گاوہ اللہ کے فضل اور رضای جبتو میں رہتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چرول پر سجدول کے نشان کے ذریعہ رجود ہے۔ یہ ان کی حالت تورات میں بیان ہوئی ہے اور انجیل میں ان کی حالت یول بیان ہے کہ وہ ایک کھیتی کی طرح (ہول کے) جس نے پہلے تو اپنی روئید گی تکالی ۔ پھر اس کو (آسانی اور زمینی غذا کے ذریعہ نے پہلے تو اپنی روئید گی تکالی ۔ پھر اس کو (آسانی اور زمینی غذا کے ذریعہ سے قائم ہو گئی۔ یہاں تک کہ زمیند ار کو پہند آنے لگ گئی۔ اس کا متبجہ سے قائم ہو گئی۔ یہاں تک کہ زمیند ار کو پہند آنے لگ گئی۔ اس کا متبجہ سے نظے گا کہ کفار ان کو دیکھ و کیھ کر جلیں گے۔ اللہ نے مومنوں اور مغفر ت اور بڑا اجر ملے گا۔

جالی ہے۔

# وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ پتحائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا واخل ہونے والے برطیعے زورسے داخل ہوجائیں گے ﴿ ارشادات عالیہ سیدنا حفرت میچ موعود علیہ السلام﴾

نئ زبین ہو گی اور نیا آسان ہو گا۔اب وہ دن نزد یک آتے ہیں۔ کہ جو نسیائی کا آفآب مغرب کی طرف سے چڑھے گا۔ اور بورپ کو سے خداکا پہ لگے گا۔ اور بعداس کے توبہ کادر وازہ بند ہوگا۔ کیونکہ واعل ہونے والے بوے زورہے واخل ہو جائیں گے۔اوروہی باقیرہ جائیں گے جن کے ول پر فطرت سے وروازے بند ہیں۔اور نورے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔

قریب ہے کہ سب مکتیں ہلاک ہوں گی۔ گر اسلام۔ اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے۔ گر اسلام کا آسانی حربه که وه نه توٹے گانه کند ہو گا۔ جب تک د جالیت کویاش یاش نه کردے۔وه وقت قریب ہے که خدا کی ا ی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اینے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں تھلے گی۔اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باتی رہے گا۔اور نہ کوئی مصنوعی خدا۔اور خداکاا کیہ ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کردے گا۔ کیکن نہ سی تکوار سے ، اور نہ سی بندوق سے ، بلکہ مستعدروحوں کو روشنی عطا کرنے ہے ،اور یاک دلول پر ایک نور اُ تاریخے ہے۔ تب یہ باتیں جو بیں کہنا ہول سمجھ میں سنیں گ"\_(تذكره صفحه ۲۸۵\_۲۸۹)

عرصہ قریباً تھا نیس برس کا گذراہے کہ میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک لڑے کی صورت میں دیکھا۔ جوا یک او نیج چبورے پر بیٹے اہوا تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک یا گیزہ نان تھا۔ جو نہایت چمکیلا تھا۔ وہ نان اس نے مجھے دیا۔ اور کما کہ

یہ تیرے لئے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کیلئے ہے

یہ اس زمانہ کی خواب ہے جبکہ میں نہ کوئی شہر تاور نہ کوئی دعویٰ رکھتا تھااور نہ میرے ساتھ درویشوں کی کوئی جماعت تھی۔ مگراب میرے ساتھ بہت میاوہ جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر ا پنے تنین درویش بنادیا ہے۔اور اپنے و طنول سے ہجرت کر کے اور اپنے قدیم ووستول اور اقارب سے علیحدہ ہو کر جیشہ کیلئے میری ہسا لیکی میں آآباد ہوئے ہیں۔

اور نان سے میں نے یہ تعبیر کی تھی۔ کہ خدا جار ااور جاری جماعت کا آپ متکفل ہوگا۔ اور رزق کی یرنشائلی ہم کو پراگندہ نہیں کرے گی۔

چنانچ سالهائے درازے ایہ ای ظهور میں آرماہے۔ (تذکرہ صفحہ ۱۹)



'' و کیھو قادیان کی زبان۔ یہال کا لباس۔ یہال کا کوئی منظریا کوئی فضا۔ اس نواح کے لوگول کے اخلاق و عادات یارسم ورواج کچھ بھی ایساد لچیپ ہے جس سے لوگ اِس طرح اس کے گرویدہ ہو کر اور دور سے اس طرح سمت آتے جیسے پروانے سمع پر۔ ہر گز نہیں۔ بلکہ میرے خیال میں تویہ بھی ایک وادی غیر ذی ذرع ہے اس وادی غیر ذی زُرع میں زبان کا کمال تو تھا۔ گریمال تووہ بھی نہیں۔وہال جھا تھاجوا کی خوبی ہے۔ یمال یہ بھی تو نہیں۔ صرف ایک آواز ہے جو خدا کے ایک برگزیدہ انسان نے خداسے نفرت اور تائید کے الهام یا کر دین کو د نیا پر مقدم کرنے کی د لکش ، دِل آویز اور سریلی را گنی گائی۔ اور تم نے اُس کو س کر قبول کر لیا ....خداجو که قادِر مقترر جستی اور رب العالمین ہے۔ اُس نے یہ قاعدہ بنادیا ہے کہ مامورین اور مرسلول

کے ساتھ ابتداء میں معمولی اور غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور جتنے اکابر اور بڑے بڑے مدبر کملانے والے ہوتے ہیں وہ أن كے مقابل ميں كھڑے كر ديئے جاتے ہیں۔ تاكہ وہ اپني سفلي كوششيں أن كے نابود کر دیے میں صرف کر لیں۔ پھر اُن کو ذیل اور بیت کر دیا جا تا ہے۔ اور خدا کے بندوں کی فتح اور نصرت ہوتی ہے۔اور وہی آخر کار کامیاب اور مظفر و منصور ہوتے ہیں۔اور یہ سب پچھاس لئے ہوتا ہے کہ تاکوئی خُدائی سلسلہ پراحسان ندر کھے بلکہ خداکی قدرت نمائی اور ذرّہ نوازی کاایک تین ثبوت ہو کران مومن ضعفاء کے دلوں میں ایمانی ترقی ہوادر اُن کے دلول میں خدا کے عطایا۔ اُس کی قدر توں اور کر مول کے گن گانے کے جوش پيدا مول"\_ (خطبات نور - جلددوم صفحه ٢١٥،٢١٥)

بيغام سيدنا حلسه سالانه منعفده حضرتاندس 171/12/74 مر زابشير الدين وسمبر ك ١٩١٧ء محمود احمد المسلح الموعود خليفة الشيح بمقام قادمان الثاني رسى الله

18/25 د مجر 97

بسم الله الرحمن الرحيم\_ نحمده و نصلي على رسوله الكريم\_ وعلى عبده المسيح الموعود خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، ہو الناصر

برادران جماعت احديد مقيم قاديان!

السلام عليكم ورحمة اللعبركاته

٠ ٢١٩١٦ء ميں جب ميں ج كيليے كيا تھا تو ج ہے والبى ايام و سمبر ميں ہوئى تھى۔ جماز دودن ليٺ ہو كيااور ميں جلیہ میں شولیت سے محروم رہا۔ اس کو پورے پینتیں سال ہوگئے۔ آج پورے ۳۵ سال کے بعد پھر اس سال کے جلسہ میں شامل ہونے سے محروم ہوں۔ ہم قادیان کے جلسہ کی یادگار میں باہر بھی جلسہ کر رہے ہں لیکن اصل جلسہ وہی ہے جو کہ قادیان میں ہورہا ہے اور پورے چالیس سال کے بعد پھر میہ جلسہ مجد اقصیٰ

میں ہور باہے مسجد اقصیٰ میں ہونے والا آخری جلسہ وہی تھا جو کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی کے آخری سال میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد پہلا جلبہ مدرسہ احمدیہ کے سحن میں ہوااور ۱۱۹ اعت جلنے مسجد نور میں ہونے شروع ہوئے اور گذشتہ سال تک دار العلوم کے علاقہ میں ہی جلسے ہوتے چلے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی كى حكت كے ماتحت آج بھر مجد افضى ميں ہمارا سالانہ جلسہ ہورہا ہے اس كئے تبيس كه جلسه سالانه ميں شامل ہونے والے مشاقوں کی تعداد کم ہوگئ ہے بلکہ شمع احمدیت کے پروانے سای مجبور یول کی وجہ سے قادیان میں آسکتے۔ یہ حالات عارضی ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بورا یقین ہے کہ قادیان احدید جماعت کامقدی مقام اور خدائے وحدہ لاشریک کا قائم کروہ مرکز ہے۔وہ ضرور پھر احمد ہول کے قبضہ میں آئے گااور پھر اس کی گلیوں میں دُنیا بھر کے احمد ی خدا کی حمد کے ترانے گاتے پھریں گے۔جولوگ اس

(جلسه سافانه نمبر) هفت روزه بدر قادیان

وقت ہارے مکانوں اور ہاری جائیدادی تا بض ہیں۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا قبضہ تبضہ مخالفانہ ہے کیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ مجبور اور معذور ہیں وہ لوگ بھی اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اوران کی جائیدادوں سے المبیں بے دخل کیا گیا ہے۔ گوہ ہمارے مکانوں اور ہماری جائیدادوں پر جر أقابض ہوئے ہیں مگر ان کے اس د خل کی ذمہ داری اُن پر شمیں بلکہ اُن حالات پر ہے جن میں سے ہارا ملک گزررہا ہے۔اسکے ہم ان کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسیں اپنا مہمان سمجھیں ان سے بھی اور تمام ان شریف او گول سے بھی جنہوں نے ان فتنہ کے ایام میں شرادنت کا معاملہ کیا ہے۔ محبت اور در گزر کا سلوک کریں اور جو شریر ہیں اور انہوں نے ہمارے احسانوں کو بھلاکر ان فتنے کے ایام میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیاہے آپلوگ ان کے افعال ہے بھی چیتم ہوشی کریں۔ کیونکہ سزادینایا خداتمالی نے اپنا ختیار میں، ر کیا ہے یا حکومت کے سپر د کیاہے اور حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے اگر حکومت اپنا فرض اداکرے گی تووہ خود اُن کوسز ادیگی۔ بسر حال یہ آپ لوگوں کا یا ہمار اکام نہیں ہے کہ ہم حکومت کے اختیارات اینے ہاتھ میں لے لیں۔خدائے واحد لاشریک کے سامنے رعایا بھی اور حاکم بھی بیش ہوں گے اور ہرایک اس کے سامنے اپنے کاموں کا جواب دہ ہوگا۔ پس خدا کے حکم کے ماتحت اس حکومت کے فرمانبر دار رہو۔ جس حکومت میں تم بتے ہو۔ یہی احمدیت کی تعلیم ہے جس پر گزشتہ ستاون سال سے ہم زور دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ العلیم آج کل کے حالات سے بدل نہیں سکتی۔ اور نہ آئندہ کے حالات بھی بھی اسے بدل سکتے ہیں۔ دنیامیں بھی بھی امن قائم نہیں ہوسکتاجب تک کداس تعلیم پر عمل نہ کیا جائے کہ ہر ملک میں بسنے والے اپنی حکومت کے فرمانبر دار رہیں اور اس کے قانون کی یا بندی کریں۔کوئی اس تعلیم کو مانے پانہ مانے احمدی جماعت کا فرض ہے کہ جمیشہ اس تعلیم پر قائم رہے۔ ملک کے قانون کے ماتحت اینے حق ما تکنے منع نہیں۔لیکن قانون توڑ نااسلام میں جائز نہیں۔ میں نے ساہے کہ بعض غیر مسلموں نے میری ایک ۔ تقریر کے بعض فقرات کو بگاڑ کر قادیان میں اشتہار دیا کہ میں نے کہاہے کہ تمام ہندوستان کے احمد یوں کو ازاد کشمیر کی گور نمنٹ کی امداد کرنا چاہئے۔اور جنگ میں اُن کاساتھ دینا چاہئے۔میری اس تقریر میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھابلکہ سر دی میں تضمر نے والے لوگوں کیلئے کیڑے کی امداد کاذکر تھا۔ای طرح ہندوستان کے احدیوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بلکہ پاکتان میں رہنے والے لوگوں سے خطاب تھااور جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں احدیت کی یہ تعلیم ہے کہ جس حکومت میں کوئی رہے اس کی اطاعت کرے پاکستان کے احمدی پاکستان کے مفاد کا خیال رکھیں گے۔ اور ہندوستان کے احمدی ہندوستان کے مفاد کا خیال رکھیں گے۔ اس طرح جس طرح پاکتان کے رہنے والے ہندو پاکتان کا خیال رکھیں گے اور ہندوستان میں رہنے والے عام مسلمان ہندوستان کے مفاد کا خیال رکھیں گے۔ یی وہ بات ہے جس کی پاکستان کے لیڈر ہندوستان کے مسلمانوں کو تلقین کررہے ہیں اور یمی وہ بات ہے جس کو ہندوستان کے لیڈر پاکستان کے ہندوؤں کو سمجھارہے ہیں۔ آگر ہندوستان کے بعض باشندے اپنے چونی کے لیڈروں کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے تووہ میری بات مس طرح

ر ہواس کے فرمانبر دارر ہو۔ میں آسان پر خدا تعالیٰ کیا نگلی کواحمدیت کی فتح کی خوشخبر کی لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔جو فیصلہ آسان پر ہو زمین اسے رد نہیں کر سکتیاور خدا کے حکم کوانسان بدل نہیں سکتا۔سو تسلی پاؤاور خوش ہو جاؤ۔اور دعاؤں اور روزوں اور انکساری پر زور دواور بنی نوع انسان کی ہمدر دی اپنے دلوں میں پیدا کر دکہ کوئی مالک اپنا گھوڑا بھی کسی

سمجھ سکتے ہیں۔ پس تم ان کی باتوں پر صبر کر دادر احمدیت کی اس نصیحت پر ہمیشہ کاربندر ہو کہ جس حکومت میں

ظالم سائیس کے سرو نہیں کر تا۔ ای طرح خدا بھی اپنے بندوں کی باگ ان بی کے ہاتھ میں ویتا ہے جو بخشے بیں اور چھم او فی کرتے بیں اور خود تکلیف اٹھاتے بیں تاکہ خدا کے بندوں کو آرام پنچے۔ ہر ایک مغرور خود پینداور ظالم عارضی خوشی دکھے سکن ہے گر مستقل خوشی نہیں دکھے سکن ہیں تم نری اور عفو سے کام لواور خدا کے بندوں کی بھلائی کی فکر میں گئے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں حاکموں کے ول بھی بیں وہ ان کے دل کوبدل دے گااور حقیقت حال ان پر کھول دے گایا ہے حاکم بھیج دے گاجو انسان اور تم کرنا جانتے ہوں میں کوبدل دے گااور حقیقت حال ان پر کھول دے گایا ہے حاکم بھیج دے گاجو انسان اور تم کرنا جانتے ہوں تم لوگ جن کواس موقع پر قادیان میں د نے کامو قد ملاہ آگر نیکی اور تقوی اختیار کروگے تو تاریخ احمد یت میں عزت کے ساتھ یاد کئے جاؤگے اور آنے والی تسلیں تمہارانا م ادب داحر ام سے لیس گی۔ اور تمہارے لئے میں عزت کے ساتھ یاد کئے جاؤگے دو دوسروں نے نہیں پایا۔ اپنی آنکھیں نچی رکھولیکن آپی نگاہ آسان کی طرف بلند کرو۔ فلنولین کی قبلة ترضیها

خاکسار مرزامحموداحمر (خلیفة السحال فی)۲۳ د سمبر پر ۱۹۴۶ء –

م مكتوب اصحاب احمد جلد اول صفحه ۴ ١٥ اور ٢ مرتبه جناب ملك صلاح الدين صاحب ايم اعدا

درودینان کر ام جماعت کی نما مند کی کر درہے ہیں۔ اعاد ہے دل ان کیلئے حجب واحر ام کے جذبات ہے معاویق

﴿ سدنا حفزت مرزانا صراحمہ طلیفۃ المح الله تعالیٰ نے درویشان قادیان کے متعلق نرمایا ﴾

پھے ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے ایک مقدس فریضہ کی اوائیگی کیلئے د نیاسے منہ موڈ لیا ہے درویشان قادیان جو اپنے ذریعہ معاش کے انتخاب میں آپ کی طرح آزاد نہیں جن کامیدان عمل قادیان کی مختصر سی بستی تک محدود ہے وہ وہاں صرف اپنی نہیں ساری جماعت کی نما تندگی کر رہے ہیں ہمارے دل ان کیلئے مجت اور احرام کے جذبات معلو ہیں ہم ان کے احسانمند ہیں کہ انہوں نے ہم سب کی نما تندگی کرتے ہوئے اس مقدس فریضہ کی ادائیگی میں اپناسب کچھ قربان کر دیا ہے اور د نیاسے منہ موڑ لیا ہے۔ و نیابادجود فریضہ کی ادائیگی میں اپناسب کچھ قربان کر دیا ہے اور د نیاسے منہ موڑ لیا ہے۔ و نیابادجود اپنی و سعوں کے ان کیلئے محدود ہو کر رہ گئی ہے ان کے ذرائع معاش محدود ہیں مگر فروریات انسانی ہم جیسی ہی ہیں۔ پس ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ شکر گزادی کے جذبات کے ساتھ ہم ان کی ضروریات کواپی ضروریات پر مقدم رکھیں۔

جہاں کہیں بھی احمد می بستاہے وہ آپ کی قدر کر تاہے اور آپ کو عزت ادر محبت کی نگاہ سے دیکھتاہے سید درولیش ہیں جن کی قربانیوں نے جن کے حسن خلق نے ہماری راہ ہموار کی ہے

.....﴿ار شادات عاليه سيدنا حضر ت اقد س مر زاطا هر احمد خليفة الشيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز

وہ ہارے قربانی دینے والے بھائی جوا کے لیاع صہ سے ان مقد س مقابات کی حفاظت کر رہے ہیں ہم ان کے ول کی گرا کیوں سے ممنون ہیں اور ان کو یقین ولاتے ہیں کہ و نیا ہیں جمال کہیں بھی احمہ کی بہتا ہے وہ آپ کی قدر کر تا ہے آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ ہے و کھتا ہے آگر ہم سے آپ کے حقوق اوا کرنے میں بیچھے کوئی عفلت ہوئی تو میں اقرار کر تا ہوں کہ ہم ان غفلتوں کے جمیجہ میں اپنے خدا سے معافی ما نگتے ہوئے ہر قسم کی حفالت ہوئی کو خش کریں گے قادیان کی والیسی جب بھی ہوائی سے پہلے پہلے لازم ہے کہ یمال آپ کی عزت اور آپ کی کو خش کریں گے تاویان کی والیسی جب بھی ہوائی سے پہلے پہلے لازم ہے کہ یمال آپ کی عزت اور آپ کے و قار کو بحال کیا جائے تاکہ آپ سر بلندی کے ساتھ ان گلیوں میں بھر سکیں آپ کو کوئی احساس محرومی شدر ہے اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اللہ کی تفذیر سے امیدر کھتا ہوں کہ جمھے توفیق بختے گا کہ اس فیصلہ پر ہمیں مرور وہ سامان پورا کریں گے اور انشاء اللہ تعالی والیسی سے پہلے پہلے وہ حالات پیدا کرنے کی کو خش کریں میں جو بھر ہمیں آور بھر ہمیں اس طرح بلا کیں جس طرح ایک معزز میز بان اپنے ممان کو بھر ہمیں نور کریں جن میں جو تادیان میں ہے مختلف منصوبے بھریں اور بھر ہمیں خوش آمدید کمیں اور بھر ہمیں اس طرح بلا کیں جس طرح آئی معزز میز بان اپنے معمان کو بھر یہ میں خوش آمدید کمیں اور بھر ہمیں اس طرح بلا کیں جس طرح آئیں میں جو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر یہ دو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر یہ دو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر یہ دو تین دن جو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر یہ دوران جلد آئیں ہم انشاء اللہ تعالی بھیہ دو تین دن جو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر یہ دوران جلد آئیں ہم انشاء اللہ تعالی بھیہ دو تین دن جو قادیان میں ہے مختلف منصوبے بھر کی دوران جلد آئیں ہم انشاء اللہ تعالی بھیہ دو تین دن جو قادیان میں ہے مختلف منصوب

سوچے اور ان پر عمل در آمد کرنے کے متعلق لا کے عمل تیار کرنے میں صرف کریں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ جیساکہ میں نے گزارش کی ہے قادیان ہی ہمیں بلکہ قادیان کی برکت سے قادیان کے درویشوں کی برکت سے ان منصوبوں کا فیض سارے ہندوستان کی جماعت کو پنچے گاور انشاء اللہ دن بدن یمال کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوں گے۔ یہ بال کے حالات تبدیل ہوں گے۔ تو پھر آپ ہمیں بلانے کے اہل ثابت ہوں گے خدا کرے کہ جلد ایسا ہواور خدا کرے کہ پاکستان کے حالات بھی تبدیل ہوں اور جلد تر تبدیل ہوں اللہ بمتر جانتا ہے کہ پیلے واپسی کمال ہے گر جہاں بھی اس کی انگی اشادہ کرے گی ہم غلامانہ اس کی چیروی کرتے ہو کے حاضر ہو جا کیں گا اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرمائے کہ ہم حال میں رضااور صبر کے ساتھ اپنے مولیٰ کا پیار حاصل ہو جا کیں گا اس میں تر بنے دولوں نے آئی بودی قربانی دی ہے کہ وہاں پہنچ کر اندازہ ہو تا ہے دور درویشوں نے اور بعد میں آکر بسے والوں نے آئی بودی قربانی دی ہے کہ وہاں پہنچ کر اندازہ ہو تا ہے دور بیٹے اس کی با تیں شکر آپ کو تصور شیں ہو سکتا کہ کتنے محدود علی تے میں دہ کر اندازہ ہو تا ہے دور بیٹے اس کی باتیں شکر آپ کو تصور شیں ہو سکتا کہ کتنے محدود علی تے میں دہ کر انہوں نے ساری زند گیاں آیک فیم کی قید میں کائی ہیں اور اپنے دنیادی مفادات کو ایک طرف پھینک دیا قربان کر دیا اور مقامات مقد سے کی قید میں کائی ہیں اور اپنے دنیادی مفادات کو ایک طرف پھینک دیا قربان کر دیا اور مقامات مقد سے کی قید میں کائی ہیں اور اپنے دنیادی مفادات کو ایک طرف پھینک دیا قربان کر دیا اور مقامات مقد سے کی

حفاظت اور ان کی مگر انی کیلئے اپنی اپنے بچوں اپنے بیگات کی زند گیال قربان کیس بہت ہی بری عظیم الشان

18/25 و نمبر 97

(جلسه مالاند نمبر)

مفت روزه بدر قادیان

قربانی ہے اس کا بھی حق ہے اس لئے ساری دنیا کی جماعتوں پر سے فرض عائد جو تاہے کہ ان کے حالات کو بہتر بنانے کیلئے بھر پور کو ششیں کریں۔ (خطبہ جمعہ ۱۱ جنوری ۱۹۹۲ء مجد فظل لندن)

تمام دنیا کے احمدی تاجروں اور صنعت کاروں کو میں تصبحت کر تا ہوں کہ اگر اس نیت ہے کہ قادیان جو حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كى پيدائش اور روحاني پيدائش كامقام ہے اس كى خاطر وہ اپنى توفيق كے مطابق کچھ خدمت کا حصہ لیں تو قادیان کی بہت میں رونقیں بحال ہوسکتی ہیں جن کامر کز سلسلہ کے آخری قیام ہے گرا تعلق ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بدایک لساعرصہ محنت کاکام ہے مسائل بہت ہے ہیں جو ڈوے پڑے ہیں۔ آپ کود کھائی نہیں دے رہے گر بہت سے مسائل ہیں جن پر نظر پڑتی ہے تو خطرہ محسوس ہوتا ہے ICEBERG کی جو مثال میں نے دی ہے ہے اوی ہے کیونکہ اس میں جو حصہ باہر و کھائی ویتا ہے بڑا خوشنمالگتاہے اور خوشخبری کا پیغام ہوتاہے کہ اس کی طرح کا ایک جزیرہ سمندر کے ساتھ اندر مل گیالیکن جو ڈوبا ہوا حصہ ہے اس سے لاعلمی کے تیجہ میں ہمیشہ حادثات ہو جاتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے تعظیم الثان جماذ نجلے حصوں سے مکراکر پاش پاش ہو گئے تو مرادیہ ہے کہ جو مسائل گرے ہیں اور ڈو بے ہوئے ہیں ان پر اگر نظر ندر تھی جائے تووہ خطر ناک ہو سکتے ہیں اس لئے قادیان سے تعلق رکھنے والے ان مسائل پر نظر رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ جو اس وقت سطح سے نیچے ہیں ان میں ایک حصہ قادیان کے درویتول کی اقتصادی

بحال کا حصہ ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور دوسر احصہ قادیان کے باشندوں میں سے احساس کروا تاہے کہ جماعت احمدیہ کے و قار کے ساتھ تمہارے دیناوی فوائد بھی وابستار ہیں۔

(۷ ار جنوری ۹۴ مید نظل لندن)

حضرت میں موعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑے واضح الهامات میں تفصیل سے خبریں وی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ امن کی حالت میں ہمیں قادیان جانا ہو گااور اساایک دفعہ نہیں ہو گادودوبار تین تین بار جار جار بار ہو گااور بالآخر اللہ تعالیٰ زمانے کے حالات ایسے بدل دے گاکہ یہ ملک اور اس ملک کے باشندے میں میشہ کے لئے اپنا باس بنانا تبول کریں گے اور بردی محبت ہمیں یمال آکر بس رہے کی وعوت ویں گے اس کے پچھ آثار میں نے اپنی سیر کے دوران دیکھ لئے ہیں واقعۃ ایک موقعہ پر جب ہم دارالانوار کی سیرے واپس آرے تھے توایک کو تھی کے دروازے پرایک سکھ معززادران کی بیکم کھڑے تھے میں نےان کوسلام کیا انہوں نے بھی سلام کیااور قریب آگر کہا میں یہ گزارش کرنے کیلئے کھر اہوں کہ اب آئیں تووایس نہ جائیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیشہ کیلئے ہمارے ہو کر یمال رہیں۔

یادر کھئے یہ محبت کے جذبات جمال ان کے حسن خلق کی گواہی دیتے ہیں ان کی انسانی قدروں کی گواہی دیتے ہیں وہاں قادیان کے درویشوں کے حق میں بھی ایک بڑی شمادت ہے کہ ان لوگوں نے نمایت صبر کے ساتھ یمال دن گذارے بری محبت کے ساتھ دن گذارے بہت اعلیٰ اخلاق پر قائم رہتے ہوئے دن گذارے۔ وہ لوگ جودور تھے ان کو قریب کیااور ان کے دلول ہے سب وہم اور شکوک دور کر دیے نیک اعمال کے ذریعے اور حسن سلوک کی زندگی کے ذریعے پس بید درویش ہیں جن کی قربانیوں نے جن کے حسن خلق نے ہماری راہ ہموار کی ہے آج بھی ان کو دعامیں یادر تھیں واپسی پر بھی ان کو دعاؤں میں یادر کھتے چلے جائیں اور خدا کی اس وحی پریقین کامل رکھیں اور اس ایمان کے ساتھ واپس لوٹیں کہ خدا پھر بھی آپ کو واپس نے کے آئے گا۔ خدا کے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پھر آؤل خداکرے کہ ہم بار باریمال آئیں اور بار باریہ جلے کا نظارہ وسیع تر ہوتا چلاجائے اور بھیلتا چلاجائے یہاں تک کہ وہ جلسہ جو پاکستان میں ہم نے آخری جلسہ ویکھا تھاڈھائی لاکھ کا خدا کرے کہ ابیادن آئے کہ قادیان میں ہم دس دس لاکھ بیں بیں لاکھ کے جلیے منانے لکیں اللہ کرے کہ (۲۸ دسمبر ۱۹۹۱ء برموقع صدساله جلسه سالاندا نتتآمی خطاب) الیابی ہو۔

\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2

#### 

#### درویشان قادیان کی خدمت میں نذرائهٔ عقیدت

ہمیں محبوب ہو پیارو ہماری جان جال تم ہو خدا کا فضل ہو تم یر ہمارے مربال تم ہو میجائے محد کے مکال کے پاسبال تم ہو تمهارے دم سے وابستہ ہے رونق اس گلتال کی مکال والول سے بمتر ہو بظاہر بے مکال تم ہو ہوا کیا گر نہیں تم کو سیسر دولت دنیا خلوص و طاعت و مهرو و فا کا اک نشال تم ہو تمارے کام نے انبانیت کی لاج رکھ لی ہے غلامان می یاک ہو فخر شال تم ہو مبارک ہو تہیں ہے حالت درویشی احمد مجت ہے ہمیں تم سے کہ اہل قادیال تم ہو مجت ہے ہمیں اس قادیال کی ہر عمارت سے نہیں تھلتی ہے جن کے ذکر سے ان کی زبال تم ہو می پاک کے فرزند تم پر فخر کرتے ہیں ر ہو دارالامال میں اور اس کے یاسبال تم ہو دُعائے سمس ہے ہر وم رجو تم فی امان اللہ (ڈاکٹر محمد جلال شمس ہمبر گ جرمنی)

# يبغام حضرت ام المونين سيده نصرت جهال بيكم صاحبه رضي الله عنها

حضرت الم المومنين رضى الله عنهان جلسه سالانہ قادیان ۱۹۴۸ء کے موقعہ پر حسب ذیل پيغام تجمجوايا:-

السلام عليكم ورحمة الله وبرّ كأية '

جھے آپ کی طرف سے در خواست مپنجی ہے کے میں قادیان کے جلسہ سالانہ کے موقعہ پر آپ کو کوئی پینام بھیجوں۔ سومیرا پینام یمی ہے کہ میں آبِ سب كوا في دُعاوَل مِن يادر كفتى بول اور يقين ر کھتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی دُعاوَل میں یاد رکھتے ہوں کے کہ ایک دوسرے کے متعلق مومنوں کاسب سے مقدم فرغن مقرر کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بهت خوش قسمت بین که گذشته فسادات اور غیر معمولی حالات کے باوجود آپ کو خدا تعالی نے تادیان میں تھمرنے اور وہاں کے مندس مقامات کو آباد رکھنے اور خدمت بجالانے کی توفیق دے رہمی ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بیہ خدمت خدا کے حضور مقبول ہو گی اور احریت کی تاریخ میں ہمیشہ کیلئے خاص یادگار رہے

من ١٨٨٨ء من بياى جاكر قاديان من آلى اور بھر فدا کی مثبیت کے ماتحت مجھے کے ۱۹۴۷ء میں قادیان سے باہر آناپرا۔اب میری عمراتی سال سے اُورِ ہے اور میں شیں کہ سکتی کہ خدائی تقدیر میں آئنده کیامقدر ہے۔ گربسر حال ٹیا اپنے خدا کی ہر تقذیر پر راضی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ خواہ

ور میانی امتحان کوئی صورت اختیار کرے قادیان انشاء الله جماعت كو ضرور واليس ملح كالممر خوش تسمت بین وه لوگ جو موجود ه امتحان کو صبر اور صلوة کے ساتھ برداشت کر کے اعلیٰ نمونہ قائم کریں

چندون سے قادیان مجھے خاص طور پر زیادہ یاد آرم إے - شايداس ميں جلسه سالاندكي آمد آمدكى يادكا ېر تو ہويا آپ لوگوں کي اس دلي خواہش کا مخفي اثر ہو كه مين آپ كيلي اس موقعه ير كوئي پيغام لكھ كر

میری سب سے بڑی تمنا کی ہے کہ جماعت ایمان اور اخلاص اور قربانی اور علی صالح میس ترقی کرےاور حضرت میں موعود علیہ السلام کی خواہش اور دُعا کے مطابق میری جسمانی اور روحانی اولاد کا جهی اس تی میں وافر حصہ ہو۔

آپ لوگ اس وقت ایسے ماحول میں زندگی گذار رہے ہیں جو خالصتار دحانی ماحول کارنگ رکھتا ہے۔ آپ کو بدایام خصوصیت کے ساتھ دُعادُل اور نوا فل میں گذار نے جائیں اور عمل صالح اور ہاہم اخوت واتحاد اور سلسله كيلئ قرباني كاوه نمونه قائم كرنا عاہے جو سحابہ کی یاد کو زندہ کرنے والا ہو۔ خدا کرے ایساہی ہو۔ آمین۔

(و ستخط)اً مٌ محمود رتن باغ لاجور ۱۸ مر ۸ مبر ۱۹۴۸ء

محترم صاجراده مرزاوسيم احمد صاحب ناظر اعلى وامير جماعت احمديه قاديان اس خصوصی شاره کیلیے ہم نے محرم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر اعلی وامیر جماعت احمد یہ قادیان ہے اپنا پیغام دینے کی گزارش کی تھی محترم موصوف نے ہماری در خواست قبول کرتے ہوئے درج ذیل

تقیم ملک سے قبل قادیان کے صوبہ پنجاب اور ساتھ کے صوبول میں خدا کے فضل سے احمد ہی جماعتیں قائم تھیں۔ لیکن تقلیم ملک کے بعد پنجاب۔ ہریانہ 'ہماچل پردیش' کے علاقوں سے لوگ ہجرت كرك اوريه ساراعلاقه احمديه جماعتول سے خالي ہو كيا۔

تقتیم ملک کی وجہ سے ایک لمبے عرصہ تک ہندوستان کی بیرونی جماعتوں کامر کز قادیان سے رابطہ بالکل ٹوٹ گیا۔ یا کمزوری آگئی۔ حضرت خلیفة استحال آن کے پیغام جلسہ سالانہ ۱۹۴۸ء کی روشنی میں نے سرے سے قادیان کے مرکزی دفاتر نے کام شروع کیااور دعوۃ و تبلیغ کیطر ف سے بھی حضور انور کی ہدائتوں کی روشن میں ایک لحاظہ بالک نے سرے ہے کام شروع کیا گیا۔ابتداء میں مبلغ اور مربیان بھی بہت کم تھے۔ مال دسائل کی کی کے سب با قاعدہ جماعتوں سے رابطہ بھی بہت کم رہا۔اور تقسیم ملک کے سانحہ کی وجہ سے جماعتوں كوسنبطنع ميں كافي وتت لگ كيا۔

سلسله عاليه احديد الله تعالى كا قائم كروه سلسله ب- اللي سلسلول پربزے بردے ابتلاء آتے ہيں ای طرح بت بوے بوے ابناء میں سے جماعت گذری۔ بوے نامباعد حالات میں ابتدائی کاروائیاں کی جاتی رہیں۔ جاعت کی تبلیغی مساعی کے متعلق اس پر چہ میں تفصیل سے ہوئ اہم اور مفید معلومات قار کین کو ملیس گ۔ میری قارئین سے گزارش ہے کہ اب تو حضرت خلیفة المی الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابر کت دور خلافت میں اللہ تعالی کے فضل سے جماعتی تبلیغی مساعی کے متیجہ میں شیریں پھل سینکروں بلکہ ہزاروں گناعطا ہور ہے ہیں۔ الحمد لللہ تقلیم ملک کے بعدایان تمام بھا کیوں کو جنہوں نے اس کیلئے اپنی قربانیاں بیش کیں جاہے وہ وفات شدہ ہیں یار بٹائر ڈ ہیں اپنی دعاؤں میں یادر تھیں انشاء الله الله تعالیٰ کے تقل سے (مرزاوسیماحم) ہمیں مزید ترقیات عطا ہوں گی۔

### خطبه جمعه

# جماعت کی تربیت مضبوط کریں اور وہ مضبوط تربیت اپنی ذات میں ایك غیر معمولی كشش كے ساتھ لوگوں کواپنی طرف کھینچے گی

خطبه جمعه ارشاد فرموده سیدناامیر المومنین حضرت خلیفة المسیح الرابع ایده الله تعالی بنصره العزیز فرموده ۳ را کتوبر ۱۹۹۷ء برطابق ۳ را خاء ۲ ۲ ۳ اهجری سنسی بمقام دینکودر (برکش کولمبیا، کینیڈا)

خطبہ جمعہ کامیہ متن ادارہ بدرائی ذمہ داری پر شائع کر رہاہے۔

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده و رسوله-اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم-الحمدلله رب العلمين - الرحمن الرحيم - ملك يوم الدين - إياك نعبد و إياك نستعين -

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-آج کأیہ جمعہ بھی ہم برکش کو لمبیاہی میں پڑھ رہے ہیں اور یہ برکش کو لمبیامیں پڑھا جانے والا دوسر اجمعہ ہے۔ برکش کو لبیا کی سیر کا بمانہ لطف الرحمٰن صاحب کی ایک دعوت بی جنہوں نے ہمیں برکش کو لبیا کے ساتھ واقع امریکن علاقہ جوسب سے زیادہ شالی علاقہ کہلاتا ہے ،اس کے دیکھنے کی دعوت دی۔اس علاقے کے متعلق میں گزشتہ خطبے میں بچھ بیان کر چکا ہوں۔ خوبصورت بھی ہے اور کئی جگہ خوبصورت نہیں بھی مگر خوبصورتی محدود ہے اور اگر چہ بہت غیر معمولی خوبصورتی بھی دیکھنے میں آئی مگراس کے محدود ہونے کا حساس بھی ساتھ رہتاہے۔اس ببلوسے میں ان کو ،ان کے خاندان کو چھیڑ تار ہاکہ الاسکاکی وہ بات نہیں جو ناروے کی تھی حالا نکہ بعض علاتے واقعی بہت خوبصورت تھے مگروہ جو کہتے ہیں کہ 🗝

> ہم جس پہ مررہے ہیں وہ ہے بات ہی جھ اور ہم سے جمال میں لاکھ سی تم مگر کمال

وہ آواز ول سے جمال تک ناروے کے شال کا تعلق ہے باربار اٹھتی رہی مگر بسر حال الاسکا بھی ایک اچھاعلاقہ ہے اور آپ میں ہے جن کو تو فیق ہوان کو جانا چاہئے۔ بہت ہے مقامات واقعۃ دیکھنے کے قابل ہیں اور ان کی این ایک تهذیب ہے، اپناایک تدن ہے، اپناایک جغر افیہ اور اس کی آب و مواریہ عام حالات میں شالی علاقوں ے بالکل مختلف ہے۔ ہمر حال وہاں سے واپسی پر پھر ہمیں سے برکش کولمبیا دکھانے کے لئے لے گئے اور سب بچوں کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں کہ اب بتائیں یہ ناروے سے زیادہ خوبصورت ہے کہ نہیں۔ میں ان سے کتارہا کہ میر اامتحان نہ لو اتنائی کافی ہے کہ بہت خوبصورت ہے۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ برنش کو لمبیا کے وہ علاقے جو میں اب تک دکھے چکا ہوں ان کی البرٹائے خو بصورت علاقوں سے کوئی بھی نسبت نہیں۔البرٹامیں جو میا کر کی کے گر دعلاقہ ہے اور اس میں سے ایک جسیر پارک بھی ہے ، Banff کاعلاقہ ہے ان علاقول کی جب ہم نے سرکی تھی تو ہاری قیملی ، ہارے بچول نے اس کانام "ناروے ٹو (Two) رکھا ہوا تھااور غیر معمولی حسن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی شان ،اس کی صنعت اس چیرت انگیز طریق پر ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو بچھ کہنے کی بھی سکت باتی نہیں رہتی کہ یہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ مگروہاں پھر کر گہر ائی ہے دیکھنا جاہئے۔ بوی سر کول سے گزرنے سے خوبصورتی تود کھائی دے گی مگر علاقے کی اصل شان نظر نہیں آتی۔ تواس پہلوے میں اس خاندان سے معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھریہ عرض کرول گاکہ آپوہ بھی دکھے لیں جو ہم نے دیکھا ہواہے جس کی یادیں بار بار ستاتی ہیں پھر بعد میں کسی وقت مقالبے ہو نگے۔

برنش کولمبیا کی ایک شان تو بسر حال مانی پرتی ہے کہ بیر اتنی بری ریاست ہے کہ سارے پاکستان سے اس کار قبہ زیادہ ہے اور امریکہ کی تین مشہور ریاستول ہے بھی،ان کے اجتماعی رقبے سے اس کار قبہ زیادہ ہے۔ اس پہلوے میں نے جو جائزہ لیا تھااس کی تغصیل یہ بنت ہے کہ برنش کو لبیانولا کھ سینالیس ہزار آٹھ سومر بع کلومیٹر پر پھیلی پڑی ہے۔ پاکتان کاکل رقبہ سات لاکھ چھیانوے ہزار بچانوے کلومیٹر ہے۔اس میں کشمیر کا علاقہ یانصف کثمیر جو کل کشمیر کا حصہ ہے اسے شامل کریں تودہ نولا کھ سات ہزار مر بع کلومیٹر ہے گا۔ جب کہ بر کش کولبیانولا کھ سینالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے۔ یونائٹڈ سٹیٹس کی جو تین ریاستیں میں نے بیان کی تھیں ان

میں ایک کیلیفور نیاہے جو بہت بڑی اور وسیع ریاست ہے اور معدنی خزائن اور اور بہت ہے ذرعی خزائن کے لحاظ ہے یہ امریکہ کی چوٹی کی ریاست ہے جوامریکہ کو سبزیاں اور پھل اور گوشت میاکرتی ہے اور پھل بھی اور بہت تھیلی پڑی ہے ،اس کو اور اس کے ساتھ واشنگٹن سٹیٹ کو اور اور گین سٹیٹ کو ملالیں تو ان سب کار قبہ مل کر برٹش کولمبیا ہے پیچے رہے گا۔ پس اس پہلوے برٹش کولمبیا کے رہے والوں کو مبارک ہوکہ ایک بہت بری ریاست کے باشندے ہیں۔

اں مختفر جغرافیائی ذکر کے بعد اب میں اصل مضمون کی طرف واپس لو نتا ہوں۔ بہت بچھ دیکھا ، بہت ہی خوبصورتی کے ایسے مواقع تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صنعت کا گھراول پر اثر پڑااور یہ سفر خوشگوار گزرا کیونکہ خوبصورتی بھی تھی اور چھیٹر چھاڑ بھی تھی اوران بچوں کی نظر جب بھی کوئی خوبصورت جگہ آتی میری طرف اٹھتی تھی کہ دیکھیںاب کیا کہتے ہیں۔ میں کتاباں بہت احجھی جگہ ہے ، مگر ۔ ۔ مگر ، سنتے ہی ان کی نظریں نیجی ہو جاتی تھیں۔بت 'گر'ہم ہے من چکے ہیں گر داقعۃ' جگہیں احیمی بھی تھیں اور اس کاا قرار مجھ

اس سفر میں جو بہت بڑے فوائد منتے ان بیں ہے ایک وینکوور مسجد کا فائد و ہے جو میں احباب کو بتاتا ہوں۔وینکوور معجد کے متعلق میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ لطف الرحمان صاحب نے اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ وہ اس معجد کی تقمیر میں حصہ لیں ، خود اسکیے ہی اس معجد کو بنائیں کیکن ابھی کچھ تھوڑا سامشر وطو عدہ تھا۔ اس لئے میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں اس کاذکر نہیں کیالیکن خود جمعہ سے واپسی پر انہوں نے جھے سے کما کہ میں نے تو یکاارادہ ظاہر کیا تھااللہ تعالی فضل فرمائے اور مجھے توفیق طے اور انسوں نے کیا کہ میرے والدکی کی خواہش تھی اس لئے میں اس وعدے کو پختہ کر تا ہوں۔ یہ ساری مسجد جتنی بھی بڑی ہووہ اکیلے مجھے بنانے کی اجازت ہونی چاہئے۔اس ضمن میں میں نے غور کے بعدیمی فیصلہ دہرایا ہے جو ہمیشہ میں ایسے موقعہ پر کیا کرتا ہوں۔ مساجد کی تقمیر میں کسی ایک شخص کے سپر دکلیة اس کی مالی ذمہ داری میں بھی نہیں کر تااس شرط کے ساتھ کہ دوسرے حصہ ندلے عمیں۔ اللہ کے گھر کی تغییر میں حصہ لیناایک بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ بمیشہ گزشتہ فیصلوں میں میں نے یمی آخری نتیجہ نکالاتھاکہ ایک شخص کو اجازت ہو جس صد تک اس کی تعمیر کی آخری ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لئے تیار ہے گراگر باتی جماعت حصہ لینا جاہے تواس کو میں روک نہیں سکتا۔ تواس شرط کے ساتھ میں اس وعدے کو منظور کرتا ہوں کہ وینکودر ہویا کینیڈا کی دوسری جماعتیں یا امریکہ کی ریاست کی دوسری جماعتیں دہ اگر ایے شوق سے سعادت کی خاطر اس میں کچھ حصہ لینا جا بیں توان کواجازت ہے اوران کوخوش آمدید کتا ہوں۔ چنانچہ میں نے بھی ذاتی طور پراس میں تبر کا کچھ حصہ ڈالا ہے مگر شرطوبی ہے کہ اگر جماعت ایک پیسہ بھی نہ دے تو لطف الرحمان صاحب انشاء الله اکیلے ہی اس مجد کی تقمیر کریں گے اور جوروپیہ جماعت دے گیاہے معجد میں ڈال کر ہاتی ضرور تیں اسمی کی طرف ہے پوری کی جائیں گی۔اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزاء دے اور جماعت میں ایسے مخلصین بہت پیدا فرمائے جو بڑے بڑے کا مول کو اليلے سنبھال ليں۔

اس صمن میں ایک عرض میں یہ کرنی چاہتا ہوں کہ جماعت کینیڈا کی مالی قربانی میں سے اس دفعہ بت نمایاں فرق دیکھا ہے۔ اس پہلو ہے کہ پہلے بعض اکیلے اکیلے ایسے لوگ جو متمول تھے وہ ان کی ضرور تیں. پوری کردیاکرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جماعت کا چندہ کانی ہو گیا۔ میں نے امیر صاحب کو چند سال پہلے توجہ ولائی تھی کہ ہمیں لوگوں کی ذات میں ولچین ہے نہ کہ مال میں دنچیں۔اگر سارے افراد جماعت مالی قربانی میں

پیش پیش نہ ہوئے تو بروا بھاری نقصان ہے۔ چند ممارتیں مکمل ہونا یہ کوئی اخلاص کی نشانی نہیں، چند آد میوں کے اخلاص کی نشانی ہے مگر جماعت محروم رہے گی اور اس کی دین تربیت میں بھی فرق بڑے گا۔ اس لئے آپ یہ زور دیں کہ ہر فرد بشر مالی قربانی میں شامل ہو۔ اس پہلوے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس دورے میں بہت نمایال فرق دیکھاہے۔

اور ملا قات کا میک میہ بھی فائدہ ہے کہ ملا قات کی جو فہرسٹیں تیار ہوتی ہیں ان میں میری ہدایت کے مطابق اس شخص کی مالی قربانی کاذکر موجود ہوتاہے۔ بہت کم ایسے احباب سے جو مالی قربانی میں معیارے گرے ہوئے تھے، نسبت کے لحاظ سے بہت کم تھے لیکن ان کا بھی اخلاص بہر حال خدا تعالیٰ کے نفل سے بلند تھا۔ جس کو بھی میں نے توجہ دلائی اس نے بلاتا خیر وعدہ کیا کہ آئندہ بھی اس معاملے میں مجھے ان سے شکایت نہیں ہو گی۔ پس جماعت کینیڈا کا مالی نظام معلوم ہو تا ہے متحکم ہو چکا ہے۔اس طمن میں جو غیر معمولی اخلاص سے خدمت کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے شروع میں بہت بوجھ اٹھائے ان میں سے ، ایک ایساذ کرہے جو میں اپنے طور پر کررہاہول۔ان صاحب کی ہر گزخواہش نہیں ہوتی کہ ان کانام بتایا جائے مران کے بچھ ایسے حالات ہیں، بیٹے کی وفات کی وجہ سے عم کے حالات، کہ وہ خاندان آپ کی دعاؤل کا محاج ہے۔میری مراد چوہدری الیاس صاحب ہے۔ان کے اندر ایک الی خوبی پائی جاتی ہے جویس ہیشہ چوہدری شاہنواز صاحب مرحوم کے متعلق بیان کر تارہا ہوں۔حضرت چوہدری شاہنواز صاحب کی ایک الی عظیم خوبی تھی ، خاموش اور د کھاوے ہے بالکل پاک، کہ جن لوگوں کو وہ اپنے کاموں میں تربیت دیتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ اپناالگ کام بنائیں اور مجھی بھی ان سے اونی سابھی حسد محسوس نہیں کیا۔ چنانچہ جماعت میں بہت بڑے بڑے ایسے قربانی کرنے والے لکھ یتی ، بعض اب کروڑ پتی ہو چکے ہیں ، وہ سب چوہدری ٹا ہنواز صاحب کی اس خوبی کا ثمرہ ہیں۔ اور میں ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہ سے اس بات کودیکھا تھا کہ خود ہی امیر نہیں بلکہ دوسروں کو امیر بنانے کے لئے ایک دلی تمنار کھتے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ آزاد ہو جاتا تھا۔ کی خوبی الیاس صاحب میں بھی میں نے دیکھی ہے اور شروع سے ہی میری اس بات پر نظر تھی کہ یہ ایسے احمری دوستوں کو تربیت دیتے رہے جن میں انہوں نے مادہ پایا اور تربیت دینے کے بعد ان کوای کام میں جوان کا پناتھا آزاد چھوڑ دیااور قطعاذرہ بھی رقابت محسوس نہیں کی۔ چنانچہ لطف الرحمان صاحب جن کا ذکربارہا آچکاہے وہ انہی کی اس خوبی کا شمرہ ہیں۔شروع میں ان کوجو آئل فیلڈ زوغیرہ کے معاملات میں یعنی تیل کے سرچشموں کواستعال کرنے اور ان کی فنی ضرور توں کو میاکرنے میں چوہدری الیاس صاحب نے بت کام کیا ہے۔ ای طرح ہمارے ایک اور مخلص دوست ہیں دسیم صاحب ان کو بھی چوہدری الیاس صاحب ہی نے بنایا اور وسیم نے بھی بعض ایسے کام خود این دے لئے جواللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت قربانی کاایک مقام رکھتے ہیں۔ مشرقی پورپ میں مساجد کی تغمیر کے لئے انہوں نے پندرہ لاکھ ڈالرانی طرف سے بیش کئے اور اصرار کے ساتھ منواکر چھوڑا۔ اس میں بھی شرط بی تھی کہ دوسرے بھی جتنے دیں میں انکار نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے فضل ہے اب وہ رقم سب چندے ملاکر تمیں لاکھ ڈالرہے بڑھ چک ہے اور ای قدر ہاری ضرور تیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ تواللہ تعالی اپنے فضل سے جماعت کی مالی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے چرت انگیز کام دکھارہاہ۔

اس ضمن میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤل کہ جو کتاب میری اس وقت زیر نظرہے لیعنی جس کا ذکر میں باربار کر تارباہوں وہ دراصل میری ساری زندگی کے حصول علم کاایک خلاصہ ہے اور وہ خلاصہ آج کل کے زانے کی ضرور توں کے اویر بعینہ اطلاق یا تاہے۔اس پر میں اس لئے زور دے رہا ہوں کہ اس کتاب ک طرف غیرِ معمولی توجه کاسب حضر ت اقدی مسیح موعود علیه الصلوٰ والسلام کی ایک تحریر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سانا چاہتا ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی توفیق پائے اس کے اوپر پورا ارتے کی کوشش کریگا۔ حضرت اقدی مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: "میری یه باتیں اس لئے ہیں کہ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجه سے میرے اعضاء ہو گئے ہو ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الٰہی سے کام لو تا که

لولاك لما خلقت الافلاك.

ترجمه - (اے محدٌ)اگر میں نے مجھے پیدانہ کرنا ہو تا توبیہ زمین و آسان بھی پیدانہ کرتا۔ (عدیث مذنی) وہ پیٹوا مارا جس سے ہے اور سارا نام اس کا ہے محم ولبر رم ایس ہے منجاب المنجاب مخاج دُعا- جماعت احمد بيراتر پرديش

سچی معرفت اوریقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا وسیله بنو۔ اس لئے که آج کل اعتراضوں کی بنیاد طبعی اور طبابت اور بیئت کے مسائل کی بنا، پر ہے ۔

یہ وہ بنیادی بات ہے جس کے متعلق ضرورت تھی کہ حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کو پوراکرتے ہوئے ان مضامین پر ایک ایس کتاب لکھی جائے جود نیا کے اہل علم کو قر آن کی سچائی کا قائل كرسكے اور ان كے ياس جواب ندر ہے۔ يہ كام يملے ميں تحريك كر تاربا ہوں كه جماعت كے دوسرے مختلف اہل علم سنبھالیں نیکن غالبًا ان کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ قر آن کاعلم بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عارفانہ کلام کاعلم بھی ضروری ہے اور دنیا کے ال مضامین کاعلم بھی ضروری ہے جن کو حضرت مسے موعود علیہ السلام نے تین لفظوں میں بیان فرمادیا۔ طبعی ، طبابت اور ہیئت۔ یہ تین سائنسی ایم ہیں جوسائنس کے ہر مضمون پر حاوی ہیں۔ پس آپ نے فرمایا ان بملوول سے جواعتراض وارد ہوتے ہیں لازم ہے کہ ان کاجواب دیاجائے" اس لئے لازم ہوا که ان علوم کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں"۔

اب بیاللّٰد تعالٰی کی طرف ہے ایک احسان رہاہے مجھ پر کہ باوجود اَن پڑھ ہونے کے ان علوم کی طرف بچین ہی ہے مجھے توجہ رہی ہے۔اور ہمیشہ جب بھی کسی رسالے میں پاکسی کتاب میں ایسے علوم جو سائنس کی گر ائیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے جیسے کم علم آدمی کے لئے بظاہر ان کا سمجھنا ممکن نہیں تھا، مگر اگر ولچیں ہو توسائنس کے علوم بہت گرائی ہے سمجھ آتے ہیں، پس ہمیشہ ہے مجھے دلچیں رہی اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان علوم کی گرائی تک اڑنے میں میں نے صرف کیا لیکن علم نہیں تھا کہ کیوں ایبا کر رہا ہوں۔ اب جب یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو میں حیران ہوا کہ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس چالیس سال پہلے پڑھی ہوئی تھیں ان سب کی مجھے ضرورت تھی۔ پس ساری زندگی کے میرے علم کی جبھو کا بیہ احصل ہے اور اس پہلوے مجھے خوش اس بات کی ہے کہ جب بھی کسی متعلقہ جھے کواس علم کے ماہر کو دکھایا گیااس نے بھی اس پہ ایسااعتراض نہیں کیا کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکے ،اصل مر اد پچھ اور تھی۔

بہر حال اس کتاب کے متعلق میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ۔

"سپردم به تو مايهء خولش را تو دانی حبایه کم و بیش را"

کہ اے اللہ تیرے سپر دہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک خواہش کا اظہارہے ،ابیااظہارہے جو دنیا پر قر آن کی برتری کو تابت کرنے والا ہے اس لئے اگر کچھ کمزوری ہو گئے ہے اور ہو کی ہوگی تواللہ تعالیٰ اس صرف نظر فرمائے اور آئندہ اسے بہتر بنانے کی توفیق ملے۔

اس سلسلے میں ایک واقعہ جو بیان کے لائق ہے وہ بیہے کہ مجھے یہ خواہش ہواکرتی تھی کیونکہ یقین تھا كد دنيا كواس تاب كى ضرورت ب كد اگر مجھے ايك لاكھ ذالر مل جائے تواس كى وسيج اشاعت كے لئے اور غیروں تک، ماہرین تک اس کتاب کو پہنچانے کے لئے مجھے بہت اچھی ابتداء مل جائے گی یعنی آغازاس کا چھا ہو جائے گا۔ اور اپنی اس خواہش کا مجھی نہ کسی سے ذکر کیا ، نہ ارادہ تھا لیکن کل آتے ہوئے موٹر میں ایک خط میرے نام تھا لطف الرحمان صاحب کا، اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے والدین کی طرف ہے اور اپنی طرف ہے ایک لاکھ ڈالر اس طبع ہونے والی کتاب کے لئے پیش کروں۔ اب ایک لاکھ ڈالر کاویسے تو عد دابیاہے جس کی خاص ذکر کی ضرورت نہیں تھی ، جماعت ماشاء اللہ اب کروڑوں ے اربوں میں پہنچ رہی ہے۔ مگریہ ایک لاکھ ڈالر مجھے بہت پیند آئے کیونکہ ایک خواہش کا اظہار تھا جے اللہ تعالی نے اس طرح بور افر مایا۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رنگ میں ایک غیبی تائید بھی ہے اور امید ہے کہ انشاء اللہ اب جلد ، بت جلد میر کتاب طبع ہو کر سامنے آجائے گا۔اس ضمن میں کل ہی جھے ایک کتاب ملی ہے جورفع صاحب جو کیلفورنیا سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھیجی ہے۔ میرے علم میں قطعی طور پر سے نیں آسکے وہ کون سے رفع صاحب ہیں مگر ایک مخلص احمدی نوجوان ہیں اور انہوں نے کتاب جیجی ہے جس کا عنوان ہے العالم Darwin's Black Box یعن ڈارون کاکالا بکس اور یہ 'میکائیل ہے ہے ک لکھی ہوئی کتاب ہے۔اس کتاب کا تعلق ای مضمون ہے جومیری کتاب کے مضمون کا ایک حصہ ہے۔ لعنی ساری کاب سائنس سے تعلق نہیں رکھتی ، محض ایک حصہ ہے جو تعلق رکھتا ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ یہ کتاب اس پہلو سے شہرت یا چی ہے۔ گر میں رفع صاحب سے در خواست کروں گاکہ آپ کا شکر ہے۔ میں نے عداالی تمام کا بیں نیس پڑھیں، ایک بھی نہیں پڑھی کیو نکہ میں لوگوں کی محنت سے فا کدہ اٹھانایاان کی منت چرانا نہیں جا ہتا تھا۔ اور خاص طور پر قر آن کے ساتھ تعلق کے لئے کتاب تھی اس لئے جو پچھ جھے ذاتی طور پر قر آن اور سائنس میں رابطہ محسوین ہوا وہی میں نے لکھاہے۔اس معالمے میں ڈاروینین ازم کے

خلاف بت كتابيل لكسى من بيل كيكن ميل فيان ميل الله الله الله المعلى مدانهيل يراهى كيونكه مجھ يقين ہے كه ان کی ایک طرز عمل اپنی سی ہو گی اور اس کتاب میں جو طرز عمل اختیار کی گئی ہے وہ بالکل اپنی سی ہے۔اور میں امید ر کھتا ہوں کہ جب بیہ کتاب طبع ہو گی تور فیع صاحب بھی ای نتیج پر پہنچیں گے۔ بسر حال نتیجہ کچھ بھی ہو یہ خالصة للّٰدايك كو شش ہے اور ميں اميد ركھتا ہوں كواس كے نتیج ميں ضرور علمی دنياميں ايك انقلاب بريا ہو گايا

جمال تک جماعت احمدیہ کینیڈا کے تاثرات ہیں ان میں سے ایک تاثر منفی بھی ہے۔ مالی لحاظ سے خدا کے نصل سے جماعت نے بہت ترقی کی ہے جیساکہ میں بیان کر چکاہول کیکن تربیت کے لحاظ ہے انجی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے جو خاندانوں سے ملاقات کے فائدے پہنچتے ہیں ان میں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ میں نوجوان بچیوں اور بچوں کے آثار سے اندازہ لگالیتا ہوں کہ ان کارخ کس طرف ہے۔ اس دفعہ جو خاندانی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں خصوصاً احمدی بچیوں کی طرف سے میرے دل کو بہت دکھ بہنجاہے کیونکہ ان کی طرز ہی ایسی تھی جیسے وہ باہر کاراستہ اختیار کر چکی ہیں۔ ان کی سجادٹ، بج دھنج اور لباس کی طرز اور پھر بے بردگی ، یمال تک کہ سرے بلوڈ ھلکتا تھا تومال توجہ دلاتی تھی کہ اس شخص کے سامنے نہ کرد۔ یعنی گویا باہر و پیے پھرتی رہو کوئی اعتراض نہیں مگر میرے سامنے سر ڈھانپ کر بیٹھو۔ یہ درست طریق نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں تقویٰ کے خلاف بات ہے۔ جس حالت میں آپ ہیں ای حالت میں میرے سامنے آئیں۔ معمولی ادب واحر ام این جگه ہواکر تاہے لیکن اس قتم کے سر ڈھا نکنے سے بات نہیں ڈھک عتی۔ جو حقیقت ہوہ تو مجھ پر فورا ظاہر ہو جاتی ہے۔ نظر ڈالتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچیال ہماری رہی بھی ہیں کہ نہیں۔ غیروں کی تو نہیں ہو چکیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مال باپ کو بچین سے ہی ان کے حالات دیکھنے کے باوجو د اس طرف توجه شیں ہوئی اور یمی کافی سمجھتے رہے کہ دین علم نہ سمی ، دنیادی علم میں بڑی ترقی کرر ہی میں اور بردی سارٹ ہیں اور سکول و کالج میں لو گول کواپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

یہ درست ہے کہ ہر جگہ پردے کو انتائی شدت سے نافذ نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری تہذیب سے متاثر ہو کر اگر آپ اپنی اعلیٰ اقدار کو چھوڑ دیں اور اپنی بچیوں اور بچوں کو غیروں کی طرف جانے دیں تو آپ کا مستقبل لٹ جائے گا ، کچھ بھی باقی نہیں رہے كا \_ سكھوں سے فائدہ اٹھائے ۔ ويكھوسكھوں كى بہلى نسل نے اپنى قديم روايات كو مضبوطى سے بكڑا ہے۔ ا کیک ذرہ بھر بھی پرواہ ضیں کی کہ ان کی گریاں اور ان کی ڈاڑ ھیاں ان کے متعلق دنیا یہ کیا تاثر پیداکرتی ہیں۔ متیجہ یہ نکلا کہ ساری دنیا اس پہلو ہے ان کی عزت پر مجبور ہے اور بھی کی جگہ بھی ان کو قدامت پند نہیں سمجھا گیا۔ انہوں نے اپنامقام پنداکر لیاہے معاشرے میں۔ لیکن ان کے بعد کی جو نسلیں ہیں ، ایک نسل چھوڑ کر دوسری نسل دہ اس پہلوے بردلی دکھا گئیں۔ اب آگر آپ ان کی نسلوں کے بچوں کو یمال دیکھیں تو پچھ بھی انہوں نے ماضی کا باقی نہیں رہنے دیا۔ بظاہر صرف بگڑی اتاری ہے اور ڈاڑھی مونڈی ہے مگر اس روایت نے ان کی اعلیٰ اخلاقی اقد ار اور دیگر ایسی خوبیوں کو جس کے ذریعہ سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی دولت کمانے کے اہل تھان کو ملیامیٹ کر دیاہ۔

بعض روایتیں پکڑنی چاہئیں ۔ اس پہلوسے که وہ ہمارے اندرونی کردار کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس پہلوے لباس بھی غیر معمولی اہمیت رکھتاہے۔ اگر لباس ابیا ہوکہ جیسا معاشرے میں غیر ذمہ دار لوگوں کا لباس ہواکر تاہے تواس تھوڑے ے فرق کے نتیج میں بھی آپ کی تمام سابقہ روایات ملیامیٹ ہو سکتی ہیں۔ بس سے پہلوابیاہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینکوور کا بیر حال ہے تو ٹورانٹو کا بھی ایساہی ہو گااور باہر سے آنے والے دوسرے لوگوں کے اویرای بیاری نے حملہ کیا ہوگا۔

بعض جگہ میں نے دیکھااور سمجھایا بھی ایک دفعہ پھر اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ طریق ورست نہیں ہے۔ یہ دین کے لحاظ سے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ غیروں کو توایی طرف تھینچیں یعنی آپ میں ہے وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہیں ، جتنا چاہیں غیروں کو تھیٹچیں اگر اپنے بیچے ہاتھوں سے نکل رہے ہوں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گا۔ آج نہیں تو دودھاکول کے اندر آپ کچھ ادر کیفیت پائیں گے۔ ایسے احریوں ہے ہمنیں ایک ذرہ بھی دلچین نہیں جواس طرح باہر کی طرف بے لگام دوڑے پھرتے ہیں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی کزوری نفیاتی کزوری ہواکرتی ہے۔ اگر آ ب کسی غیر معاشر سے متاثر ہو جائیں اور یه سمجھ لیں که وہ ایك

غالب معاشرہ ہے تو وہیں اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے که آپ کی اقدار نے زندہ رہنا ہے که نہیں۔ پر رفتہ فتہ آگر میں یا تیزی ہے آ مے برھیں یہ محض وقت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ حقیقت میں ایک و فعد کسی کاول نفسیاتی دباؤ میں آجائے اور سے سمجھ لے کہ غیر اقدار ہم ہے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ پسندیدہ اقدار ہیں توہ ہیں ان کادین ختم۔ پھر آ کے وقت کی بات ہے کہ کتنی و ریس ہلاکت کی طرف سفر مکمل ہوگا۔ مگروہ قدم ہمیشہ بیر دنی سمت میں اٹھتے ہے جاتے ہیں پھران کی واپسی کم دیکھی گئی ہے۔

اس لئے سب سے پہلے نفسیاتی طور پر خودداری پیدا کریں۔ اور اپنے فاندانوں کو یہ سمجھا کیں کہ تمہاری اقدار ذلت کے ساتھ دیکھنے والی اقدار نہیں ہیں بلکہ عزت كے ساتھ دنيا كے سامنے بيش كرنے والى اقدار بيں۔ بعض مال باب بجھتے بيں كداب ان بجيول كوكيے ہم پر دہ کردائیں، برقعہ اوڑھائیں۔ برقعے کی بات توبہت دور کی بات ہے میں ان سے یہ کماکر تا ہول کہ جب باہر نکلیں تو قر آن کی بنیادی تعلیم پر عمل کریں۔جو خداتعالی نے ان کو خوبصورتی عطافر مائی ہے اس کو و کھائیں توند۔اس کور کھاکرلوگوں کی توجہ اپنے بدن کی طرف کیوں پھیرتی ہیں۔یدا کیے فتم کی پیشکش ہے کہ آؤاب مجھے چھیڑو۔ آؤمجھے حاصل کرنے کی کوشش کرواور اکثرالی بچیاں پھروا تعتاعملااہے آپ کوغیروں کے لئے پیش کر دیا کرتی ہیں کیونکہ غیروں کی لا کچ کی نظر ان پر پڑتی ہے اور لا کچ کی نظر ڈالنے والے سوہ تھکنڈے استعال کرتے ہیں اور پھر آخر ان بچیوں کو جیت جایا کرتے ہیں۔ توبیا یک بہت خطر ناک بات ہے جس کو آپ یغنی اکیں معمولی سمجھ رہی ہیں۔اگر ہر قعہ نہیں اوڑھا سکتیں توان کو یہ بنا کیں کہ تمایخ جسم کی اور اپنے حسن کی حفاظت کرد۔ایبالباس اوڑھوجس کی دجہ سے غیر کود کچیبی پیدانہ ہو۔اگر ننگا یمال کالباس لے کے نکلیس گی تولاز ماغیروں کی نظرانی طرف تحینچیں گ۔

دوسر اان کویہ سمجھانا چاہئے کہ اروگرو کی دنیا بالکل بے حقیقت اور بے معنی چیز ہے۔ جو بدنی ولچیپیال میں انہوں نے قوم کو تقریبا ہلاک کر دیا ہے۔ سب سے خطر ناک بیاریان، غلیظ گندی بیاریان اس قوم میں اس كثرت سے كھيل رہى ہيں كہ آب ان كاشار نہيں كر كتے۔ايے بعض خاندان جنهول نے اس بات كى پروانميں کی ان کوید بیاریال لاحق ہو کیں اگر چہ بہت کم ، لیکن سمجھ آجاتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ چنددن کی زندگی ہے میش وعشرت کی۔اس سے بعدان کے بڑھے میتالوں میں جان دیتے ہیں یااولٹر پمیلز ہوم Old) (Peoples Homes ين جاك وية يندره سال كاكر شمه ب بس اس عناده كه بھی نہیں۔اور جبواپسی ہوگی تو سخت حسرت کے ساتھ واپسی ہوگی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔اورواپسی ضرورہ لازماً ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور سب کچھ گنواکر ، کھو کر اگر حاضر ہوئے بھی تو پھر آئندہ دنیا ہیں یمال کی زندگی کے عمل کچھ بھی کام نسیں آئیں گے۔ اگر کام آئیں گے تو منفی صورت

پراس پہلوے میں ایک وقعہ پھر آپ کو توجہ ولا تاہوں کہ قربیت کی طرف پوری توجه کریں اور امیر صاحب کینیڈا کا فرض ہے که وہ ہر جگه تربیتی کمیٹیاں مقرر کریں۔ وہ گہرا تجزیه کریں اور محض ظاہری طور پر یه توجه نه دلائیں که جی برقعه اوڑھو، پرده کر و بلکه دلوں میں پاك تبديلياں پيدا كرنے كى كوشش كريں۔ يہ تبدیلیاں پیداکرنے میں MTA بھی ایک اہم کر دار اداکرتی ہے۔ اس کاہم نے انگلتان میں عملا تجربہ کر کے دیکھاہے کہ شروع میں بعض شرول میں بڑی کثرت کے ساتھ ایے گھر تھے جن میں MTA کا تثینا شیں لگا ہوا تھااور دہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ صرف چندا کیا تھے۔اللہ تعالی جزاء دے انساراللہ کے اس وقت کے صدر صاحب کو انہوں نے یہ مہم اپنے ذمہ کی اور اس سکیم کو کامیاب کرنے کے لئے کچھ قرضے بھی ان کو میں نے میا کئے۔ ہر شر ، ہر گھر میں MTA کا نینالگ جائے اور اللہ کے نظل سے بری بھاری اکثریت کے گھروں میں مدانشنے لگ چکے ہیں اور ان کے خاندانوں کی کایابلیث گئی ہے۔ان کے بڑے

We offer professional service in buying, selling of properties for all your real Estate requirement in Bangalore and Karnataka Contact:-

#### CHOICE REAL ESTATE

327 Tipu Sultan palace Road Fort Banglore 560002 6707555

بھی اور ان کے بیچے بھی جن کا کوئی بھی جماعت ہے تعلق نہیں تھا بے اختیار جماعت کے اوپر الٹے پڑتے ہیں۔اب یمال بھی کل آپ نے وہ نغمہ ساتھا جو غالبًا" سردم سارا چھی اے" وہ یمال کی بچیول نے MTA سے سکھا تھااور اس کا بہت اچھااٹر طبیعت یہ پڑا۔ لیکن یہ ایک واقعہ نہیں امریکہ میں میں نے بار ہادیکھا کہ وہاں MTA کااس سے بھی زیادہ گر ااثر پڑ چکاہے اور بچیوں کی کایا پلٹ ٹی ہے۔وہ بیرونی دنیا کو چھوڑ کر جماعت کے اندر کی طرف سفر اختیار کر چکی ہیں۔

توتربیت محض یہ کہنے سے نہیں ہو گی کہ اچھے کام کیا کرو، برے کام چھوڑ دد۔ کیونکہ اس نفیحت سے بعض دفعہ طبیعتیں اور بھی تنفر ہو جاتی ہیں۔ تربیت کیلئے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ عقل سے کام لیں اور بچوں کے دلوں میں وہ ہیجان پیداکریں جو ہیجان انکو واپس خدا کی طرف کھینچ لائے۔اًاایا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں جو مشکل کام نہیں رہااور MTA اس میں انشاء اللہ آپ کی مدد گار ہوگی تو و یکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نمایاں فرق بڑے گا۔اس کا ایک تجربہ میں نے اپنی ملا قاتوں کے دوران کر کے دیکھا۔ جن بچول یا بچیول کے متعلق محسوس ہواکہ دہ گویا ہمارے نہیں رہے ،ان سے ضمناً میں نے یو چھاکہ MTA بھی آپ بھی دیکھتے ہیں توجواب ملاکہ جارے گھر میں ہے ہی نہیں۔ صاف پتہ چلاکہ MTA کے ہو نے اور نہ ہونے کا ایک فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تصل سے آپ کو تربیت کی تو فیق بخشے۔

تبلیغ کی طرف توجہ دینے کی بھی بہت ضرورت ہے مگراس تربیتی حالت میں آپ کیا توجہ دیں گے۔ جب تک تربیت کی حالت بهتر نه مولوگول کوایے گھر ول میں داخل کر ناجو خود بے دین مورہے ہول جمیں کچھ بھی فاکرہ نیں دے گا۔ جماعت کی تربیت مضبوط کریں اور وہ مضبوط تربیت اپنی ذات میں ایك غیر معمولی كشش كے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی۔ آج تبلیغ کا بہترین ذریعہ یہی ہے که اپنے اندر روحانی عادات پیدا کریں۔اللّٰہ سے تعلق اور محبت پیدا کریں اور وہ ایك ایسی كشش ہے جس كا مقابله بيروني دنیا نہیں کرسکتی۔ وہ کشال کشال چے آئیں گے اگر آپ کے اندروہ خدائی علامات دیکھیں گے۔ بس صرف بچوں کی تربیت کی طرف نہیں اپنی تربیت کی طرف بھی پہلے سے بڑھ کر توجہ کریں۔

جس ہومیو پیتھی کتاب کامیں ذکر کر تار ہاہوں اس سلسلے میں کینیڈا کے سفر کامیر اخیال ہے ساری دنیا پر یہ احسان ہو گاکہ اس سفر میں مجھے میہ کتاب پہلی دفعہ دیکھنے اور پڑھنے کی توفیق ملی۔ ایک خطبے میں میں نے کہاتھا کہ سید عبدالحی صاحب ناظر تالیف و تصنیف انشاء اللہ اس کی درستی کر سکیں گے۔ مگر مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ اس میں کون می چیزیں ایسی ہیں جن کی در تی مطلوب ہے۔ حقیقت سے کہ اتنی خو فناک غلطیاں ہیں اورالیی خوفناک علمی غلطیاں بھی ہیں جو لفظ"نه" کے ہونے یانہ ہونے سے ( یعنی کسی چیز کے اثبات کی بجائے نفی استعمال ہو گئی ہے) بات کچھ کی کچھ بن گئی ہے۔ میں تو چیر ان ہو کے دیکھتا ہوں جماعت احمد میہ کو کنہ محفز اس لئے کہ مجھے تکلیف نہ ہو مجھے اطلاع تک نہیں دی کہ اتن خو فناک غلطیاں اس کتاب میں ہیں۔ بہت ہے ایے مضامین ہیں جو بھے بھی سمجھ نہیں آرے تھے کہ میں نے کب کے تھے،ان کا مطلب کیا ہے۔اس میں مجھے بہت وقت لگا، بہت غورے بار بار پڑھا پھر سمجھ آئی کہ او ہو غلطی اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن صرف یی غلطی نہیں عام زبان کی غلطیاں بھی بے شار ہیں۔اس لئے ناممکن ہے کہ سید عبدالحی صاحب ہوں ان کی کوئی اور علماء کی ٹیم جواس کتاب کو ٹھیک کر سکے۔ لکھنے والول نے یہ ظلم کیا ہے کہ مجھے یہ کماکہ وہرائی بھی



Specialist in Leather Belts, Ladies & Gents Bag, Jachets Wallets etc. 19A, Jawahar Lal Nehru Road Calcutta- 700087 2457133

بمترین ہو گئی ہے کوئی غلطی باتی نہیں رہی۔ بولنے کی اردو کو لکھنے کی اردو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جوہر گز نہیں کیا گیا نہ ان ہے کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی جماعت اس کتاب کے انداز کو سمجھ سکتی تھی اگر ہیں دوبارہ اس كامطالعدندكر تا\_اس لئے ضرورى ہے كديس اب آپ كو بتاؤل كداس سفر كے آخرى چنددن بيس جھے علتے پھرتے را توں کو ، دن کو سفر میں اس کتاب کے دوبارہ مطالعہ کی تو فیق ملی ہے اور اس کی جو در ستیاں کرنی پڑی ہیں وہ حیر ت انگیز ہیں کہ غلطیاں جگہ کیسے پا گئیں۔ار دو بھی نمایت غلیظ ، مقم 'کی بجائے' تھا' لکھا ہواہے۔ ابین کی بجائے ہے ککھا ہوا ہے اور اس کثرت سے یہ غلطیاں ہیں کہ ہر صفح پر آپ کو نظر آئیں گی۔ لکھنے والول نے جو مجھے خط لکھتے ہیں انہول نے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس فائدے کا ذکر کرتے ہوئے سے کہ دیے ہیں کہ جزاک اللہ۔ آپ نے بہت اچھا کام کیااور بعض ہو میو پہتے بھی بڑے اچھے اچھے بن گئے ہیں۔ لیکن یہ غلطیاں اپنی جگہ موجود ہیں۔ میرے دل میں کئی دفعہ یہ خواہش اٹھی کہ کوئی تو جھے یہ لکھ دینا کہ "ر کھ چھوڑا ہے ان عقدول کا حل آپ کے لئے "۔ یہ عقدے میرے سواکوئی حل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے انسی، مجھے پہ ہے میں کیالکھنا چاہتا تھا۔ اور چند یا تلی جواس همن میں مجھے بیان کرنی ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس کا شاکل سمجھیں درنہ آپاس کوغیر معمولی ہاتوں کو دہرانا سمجھیں گے۔جب میں نے یہ لیکچر ز کاسلسلہ شروع کیا تو میری ہو میو بینتی کلاس میں حاضر ہونے والے مر دول اور عور تول نے اس بات کا ہر ملااظهار کیا کہ آپ جو کھ کہ رہے ہیں کھ بھی مارے بلے نہیں پڑے گا، ہمیں سجھ آئی نہیں سکتی اور اگر سجھ نہیں آر بی او ہم آ توجائیں سے مگر فائدہ کیا۔ان سے میں نے کہاکہ میں ایک بالکل ٹی طرز میں یہ لیکچر زدوں گاجواس سے پہلے مھی نہیں دئے گئے۔اور اس طرز میں آپ کے دماغ پر ذرہ بھی بوجھ نہیں ہو گاکہ آپ ان باتوں کو سنیں اور پھریاد کرنے کے لئے ر ٹیس۔ آپ بے تکلفی ہے کمانی کی طرح ان باتوں کو سنتے رہیں۔اس جہ ہے اس کتاب میں ایک نئ چیز پیداموئی جواس سے پہلے بھی کسی کتاب میں نہیں دیکھی گئی۔

شروع ہی ہے میں نے ان با توں کو جن کو میں سمجھتا تھا کہ دہرائے بغیر دہ دلوں میں بیٹھ نہیں سکتیں بار بارد ہر اناشر وع کیااور سننے والول کے اوپر ان کا بوجھ کم کرنے کے لئے ان کو دہر ایا گیاہے۔اس وجہ سے جو بھی کوئی پڑھے گاوہ اے تکرار نہ سمجھے بلکہ اصرار سمجھے۔ بعض باتوں پراصرار کیا گیا ہے جب تک وہ باربار سنی نہ جائیں یا پڑھی نہ جائیں از خودیاد نہیں ہو گئی۔ پس آپ گزرتے چلے جائیں گے اور آپ کے ول میں از خود ہو میو پیتھی کا مضمون بیٹھتا چلا جائے گا۔اور دوسری بات اس میں اب دہرائی کے دوران میں نے بید محسوس کی ہے کہ شروع کے ایک دوابواب میں ہی دراصل ساری کتاب کا خلاصہ آچکا ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی بیاری کا ذکر ہوا۔ مثلاً مرگی کا تواس کے متعلق وہ دواجو مرگی ہے تعلق میں تھی اس کو سمجھانے کی خاطر وہ ساری دوائیں بیان کیں جو مرگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کا فرق کیے کیا جائے، کیوں ایک کو چنا جائے، کیول دوسری کو جھوڑ دیاجائے۔ بیاس کامیں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر ہی کوئی موجود نہیں حالانکہ کتاب میں اس تفصیل ے ذکر ہے کہ بعض باتیں خود میرے لئے بھی علم میں اضافہ بنیں ، دوبارہ دیکھنے سے یاد آگئیں کہ بیاس کی فتم کی ہے۔ منہ خشک ہو تا ہے ، منہ گیلا ہو پھر بھی بیاس لگتی ہے ، بیاس جھنے میں ہی نہیں آتی ، تھوڑے تھوڑے پانی کی پیاس ، زیادہ پانی کی بیاس ، اس کا جگر سے کیا تعلق ہے ، ول سے کیا تعلق ہے ، معدے سے کیا تعلق ہے، کون کون می دوائیں اس میں کام آتی ہیں۔وہ ساری دوائیں جو بعد میں بیان کرنی تھیں وہ شروع میں بیان کر دی ہیں اور بیان کر تا چلا گیا ہوں۔ اتن و فعہ بیان کی ہیں کہ پڑھنے والا اگر پڑھتا چلاجائے اور دماغ پر زور نددے تواس کے پہلے دوابواب پڑھ کر ہی ایک اچھا بھلا ہومیو پیچے ڈاکٹر بن مکتاہے کیونکہ آئندہ آنے والی دوائيں انبی ابواب میں مرکور ہیں ،ان کی تفریقی علامتیں ای کتاب میں موجود ہیں۔

پس اب جو مجھے ملاقات کے وقت لوگ کتے رہے ہیں میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ آپ انظار کریں اس کو چھپنے دیں تو آپ خود ہی خواہ ساری کتاب نہ بھی پڑھیں چندابواب پڑھ لیں وہی آپ کے لئے بہت بہتر ہیں۔ جتنے مریض بھی میرے سامنے اس ملاقات کے دوران آئے ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں جن کے متعلق اس کتاب کے ان ابواب میں ذکر موجود نہ ہو جو میں دوبارہ دیکھے چکا ہوں۔ اس دنت تک خدا کے نضل ے دوسوصفات کی میں دہرائی کر چکا ہول اور امیدے کہ واپس چنچے پیٹیے اڑھائی سو کم ہے کم صفحات ہیں جن کی دہر ائی ہو چکی ہو گی۔ان کواگر ہم شائع کروانا شروع کریں تواللہ تعالی کے نفل سے دوبارہ شائع کرنے ك بعد آپ بہلى سے موازنہ كر كے ديكھيں كے تو آپ كو سجھ آئے گى كہ ميں كيا كه رما ہول ـ ليكن اس ضمن میں ایک خوشخری بھی ہے۔وہ خوشخری بیہ کہ ایک صاحب نے جھے ہے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرانام ظاہرند کیا جائے گراگلی کتاب جو تقیح شدہ ہوگی اس کاسار اخرج میں دوں گا تاکہ آپ کے دل یہ بیہ بوجھنہ ہوکہ پہلی کتاب پہلوگوں نے خواہ مخواہ پیے خرچ کئے۔جو بھی اپنی پہلی کتاب آپ کووالیس کرے آپ اس کو مفت سے کتاب دے دیں۔ تواب سے بات بھی میرے دل سے اٹھ گئی،اس کا بوجھ بھی میرے دل سے اٹھے گیا کہ جو بے جارے پہلے خرید بیٹھے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کونی تقیع شدہ کتاب اس شرط کے

ساتھ لیے گی کہ پہلی واپس کر دیں۔ جو پہلی ہے جاہے ہم اس کو بھاڑ میں ڈالیس یا کسی اور بے جارے کو دے دیں جس کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں کہ زور مار داور دیکھو جتنا فائدہ بھی پنچ اتنا ہی بہتر ہے۔ گر بہر حال یہ بھی ایک کینیڈا کے سفر کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہمیں پنچاہے۔

اب میں ایک اور معاملے کے متعلق بات کرنا جا ہتا ہوں وہ گیمبیا کی تازہ ترین صورت حال ہے۔اوراس سلسله میں جماعت کو تسلی دینا جا ہتا ہوں۔ گزشتہ دو خطبات میں میں گیمبیا کا ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح سے صورت حال بلٹا کھاتی رہی ہے۔ مجھی اونجی مجھی نیچی ، مجھی ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ گویاسب مسائل حل ہو گئے اور حکومت گیمبیاب پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جماعت کی ہر نیک کو شش میں مدو معادن ہوگی، کبھی عملاً ان کی دور خی کہ جماعت کے امیر کوجو چھی لکھی ہے کہ ہمارے یہ فیصلے تھے دہ ان تمام فیملوں کے برعکس جوریڈیواور ٹیلی دیژن پر دنیا کو بتائے گئے۔اس قتم کی ایس چلے رہے ہیں بیرلوگ کہ اس کاطبیعت پر بہت اثر تھا۔ اور ایک خطبے میں میں نے غالباً یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت بے چینی كے بعد اليس الله بكاف عبده كى خوشخرى دى ہے أور ميں اميدر كھتا ہوں كہ اب انشاء الله يمبيا كے حالات پلیس گے۔ توجونی اس مولوی نے مباہلہ قبول کیا ایک ہفتے کے اندر اندر مباہلہ اس پر ٹوٹ پڑااوروہ حالات بدلے جن کامیں نے پہلے خطبہ میں ذکر کیا تھا۔ اب یہ عجیب بات ہے سیس کینیڈا میں دوبارہ مجھے ایک تجربہ موا۔جبان کے واپس بدلنے کی اطلاع ملی اور پھر پریشانی شروع ہوئی تو پھر ایک بے قراری کی رات کائی۔اس میں اللہ تعالی نے ایک قتم کی توجہ دلائی جیسے کوئی سے کمدر ماہو کہ شرم کرو منہیں بتایا نمیں ہواتھا کہ الیس الله بكاف عبده \_ چنانچداكك رات مغرب كى نمازين كبلى د فعداكك حيرت انگيز غلطى ادراصر ارك ساتھ غلطى ہوتی رہی کہ "الیس الله باحکم الحاکمین" کینے کی بجائے میں الیس الله بکاف عبدہ پڑھتارہااور سارے نمازی مجھے باربار کتے رہے کہ " الیس الله باحکم الحاکمین"۔ گرالیس الله بکاف عبده کے سوازبان یر کچھ نہیں چڑ ھتا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالی مجھے شر مندہ کررہاہے کہ متہیں کہاجو تھا، کیوں یاد نہیں رہا۔اوراس واقعہ کے چنددن کے اندر اندر بوجنگ صاحب کووزارت ندہبی امورے ہٹادیا گیا۔ اگرچہ دوسر اشعبہ ابھی ان کے پاس ہے۔ مگر جوسب سے زیادہ جماعت سے تعلق رکھنے والا شعبه تقانه من امور كا،اس سے مناديا كيا ہے۔ تب مجھے سمجھ آئى كه يدكوں خداتعالى مجھے تىلى دلوار باتھا۔ اور جماعت کو یہ خوشخری ہو کہ اس کے نتیج میں وہاں حالات اب پھرپلٹا کھارہے ہیں۔ لیکن یہ میر اوعدہ ہے کہ جب تک عزت کے ساتھ اور جماعت کے مفاد میں ضروری نہ سمجھا گیااس دفت تک ہماراکو کی کارندہ دالس نہیں جائے گا۔ جائیں گے تولاز مایہ یقین کر سے کہ وہ لوگ ہم سے کھیل نہیں تھیلیں گے ادر اس کے نتیجے میں کوئی نقصان شیں مینچے گا۔ تواس سلسلے میں بھی دعائیں کررہا ہوں، آپ بھی دعا کریں اور جن جماعتوں نے مجھے مختلف مشورے مجھوائے تھے ان کے مشورول میں آپس میں تضاد بہت ، اتناجرت انگیز تضاد ہے بردی بڑی جماعتوں میں کہ آدمی جیران رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، مثلاً اس میں کینیڈا کی امارت بھی شامل ہے ، کہ گیمبیا کی شرطوں پر ایک شخص کو بھی واپس نہیں بھیجنا جائے کیونکہ وہ ہم سے کھیل کھیلیں گے اور جمیں اس کا نقصان بنچے گا۔ کچھ ممالک افریقہ کے مثلاً غاناکا ملک ہے انہوں نے لکھاہے کہ اس کی ہر شرط پر بھیجنا ضروری ہے تاکہ وہاں کے عوام میں دوزیادہ گر ااثر ڈال سکیں اور اپنے اداروں پر قبضہ کر سکیں۔ ادر افریقہ ہی کے ایک دوسرے بڑے ملک نامجر یا کی رائے ہے ہور ای طرح تنزانیے کی کہ ہر گزشمی کووہاں بھیجنا نہیں عاہے وہ شریر لوگ ہیں۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اس لئے اب ان کو ای حال پر رہے دیا جائے جب تک وہ ہاری بات نہ مانیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پہلے توان آراء کو بھجواکر انظار کررہاتھاکہ سب کی رائے اکٹھی معلوم ہو جائے لیکن اس دوسرے تجربہ کے بعد سمجھتا ہول کہ ان کی جو بھی رائے ہو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ا بناتھ میں لے لیا ہے اور انشاء اللہ اس کی راہنمائی کے مطابق فیلے ہو نگے۔ جانا بھتر ہے بانہ جانا بھتر ہے اس کے متعلق نصلے بعد میں کئے جاکیں گے۔

اس وقت تو ہم گیمبیا کی عومت کے اس خط کے ردعمل کا انظار کر رہے ہیں جو ہیں نے اس حکومت کے نام لکھوایا ہے۔ اور ان کو صاف کہا ہے کہ جو تم نے پہلے اعلان کئے تھے اگر وہ تماری کیبنٹ کے فیصلے نہیں سے تھے تو پیشتر اس کے کہ میں کوئی فیصلہ کروں تم پر لازم ہے کہ نیااعلان کر داور کمو کہ ہم نے جھوٹ بولا تھایاغلط کہا تھا اور اصل فیصلے یہ ہیں جو اس کیبنٹ میں ہوئے تھے۔ یہ اگر تم کر دو تو پھر ہم سوچیں گے کہ آپ ہی ک شرطوں پر ان فدمت کرنے والوں کو واپس بھیجیں یانہ بھیجیں۔ اس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑرہا۔ مشکل میں چینے ہوئے ہیں۔ اور جب تک اس کا واضح جواب نہ آتے ایک اور طریق میں نے یہ افتیار کیا ہے کہ ایک میں ان قوائی و فد تیار کیا ہے اور گیمبیا کی حکومت کو اطلاع کی ہے کہ یہ و فد جماعت احمد یہ کی نما تندگی میں سے ملے گا۔ اس میں کینیڈا کا نما تندہ بھی شامل ہوگا، امریکہ کا بھی ہوگا اور بعض افریقی ممالک کے خصوصیت سے نما تندے ہوئے تو ہو افہام و تغیم کے بعد جمھے جو مشورہ دیں گے انشاء اللہ ای پر عمل کروں خصوصیت سے نما تندے ہوئے تو ہو افہام و تغیم کے بعد جمھے جو مشورہ دیں گے انشاء اللہ ای پر عمل کروں خصوصیت سے نما تندے ہوئے تو ہو افہام و تغیم کے بعد جمھے جو مشورہ دیں گے انشاء اللہ ای پر عمل کروں خصوصیت سے نما تندے ہوئے تو ہو افہام و تغیم کے بعد جمھے جو مشورہ دیں گے انشاء اللہ ای پر عمل کروں

بغت روزه بدر قاديان

گا۔ تو معاملہ ابھی لاکا ہوا ہے، گو مگو کی حالت میں ہے اور میں سارے احباب جماعت کو در خواست کر تا ہول کہ دواس کو اپنی دعاؤل میں یادر تھیں۔

اس صمن میں اب میں رہے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یمال تشریف لائے ہیں بہت دور دورے ،اس کشرت سے دینکوورے باہرے تشریف لائے ہیں کہ وینکوور والول کی تعداد کم رہ گئی ہے اور انکی تعداد بڑھ گئی ہے۔ای لئے جوغیر معمولی رش د کھائی دیتاہے یہ دراصل وینکوور کے باشندوں کا نہیں بلکہ زیادہ ترباہرے آنے والوں کا ہے۔ ویکوور کے پانچ سو بچای احباب یمال مر دوزن شامل ہوئے۔ اور باہرے آنے والے چھ سو چالیس ہیں جو کینیڈا کے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر طرف سے پہنچے ہیں۔ ای طرح امریکہ کی ریاستوں ہے ، بہت دور دورے تکلیف اٹھا کر احباب جماعت یمال پنچے ہیں۔ بیرانک تواس بات کی علامت ع کیه جماعت اپنے خلوص میں زندہ اور بے مثال جماعت ہے ۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ کال یقین پر فائزےکہ ہم سچے ہیں اور سچائی نے ان کے دلوں میں ایک ولولہ اور قربانی کی روح پیدا کر دی ہے کہ حقیقتاد نیامیں کسی جگہ بھی آپ کواس کاعشر عشیر مجمی د کھائی نہیں دے گا۔ اللہ کرے آپ کے میہ ظوص بڑھتے رہیں ، آپ کے جذبه عمل میں نی انکفت ہواور پہلے سے بڑھ کر آپ خدمت کے مواقع سے فائدہ اٹھا کیں۔اور میں آپ سب کا ممنون احسان ہوں کیو نکہ آپ کے چرے دکھ کر میر اول بڑھتاہے ،الی محبت ہے کہ جس کو میں بیان نہیں كر سكتا\_ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے فرمايا تھاكه آپ ميرے اعضاء ہيں اور حقيقتاً اعضاء اور بچے د كھائی ویے ہیں۔ بوڑھے بھی ہول تولگتاہے جیسے ابنا بحد ہو۔ اور میری خوبی نہیں، یہ آپ کا اخلاص ہے جو میرے آئينے میں و کھائی وے رہاہے۔ اللہ تعالی خلافت کو، جماعت کو، بمیشہ ایک رکھے۔ ہر دل ایک ہی طرح وهر کے ، ہر ذبن ایک ہی طرح سوجے - ہر طبیعت میں ایک ہی بات بیجان بید اگرے ، ایک ہی بات سکون بیدا کے۔ یہ وہ وصدت ہے ، یہ خداکی وہ توحید ہے جو دنیا پر نافذ ہوگی اور ونیا کوای توحید نے جیتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب جو بہت محبت سے دوردور سے آئے بیل ان کو خیر وعافیت سے اپنے گھروں میں واپس لے کے جائے۔ان کاسفر فائدے کاسفر ہو، کسی نقصان کا موجب نہ بے۔اس کے بعد میں آپ ہے اجازت چاہتا ہوں۔السلام علیکم ورحمة الله بشریہ الفضل انز بیشنل لندن

خوشانصیب که تم قادیال میں رہتے ہو منظوم کلام حضرت سیده نواب مبارکه بیگم صاحبهٌ خوشا نصيب!! كه تم قاديال مين ريخ مو دیار مهدی آخر زمال میل ا جس کو بنا چکے ہیں "گرم" تم أس زمين كرامت نشال مين ربة اُی کے حفظ اُی کی امال میں رہتے ہو ناز کریں جس کی پیرہ اری پر ہم اس سے دُور ہیں تم اس مکال میں رہتے ہو معظر نفوسِ عیسیٰ سے فلک آتال پی رہے نه کیوں ولوں کو سکون و سرور ہو حاصل قرب خطر رشک بال میں رہے شاہ زمال میں رہتے ے چھوٹ گیا اُس جمال میں رہتے ہو انهیں بھی یاد رکھو گلتاں میں رہتے سے ہمارے گھروں کی آبادی تہماری قید ہے صدقے ہزار بلبل ہوں صحنِ باغ سے دُور اور شکشہ بر یردانہ ہول چراغ سے دُور اور شکت ب

# الم مخضرت على الله عليه وسلم كاغير سلم كاغير سلم كاغير سلوك على سيد عليه وسلم كاغير سلوك والمعلن قاديان) الله عليه وسلم كاغير سلوك وعبد المومن داشد بيذا سر مدرسة المعلن قاديان)

پیارے آ قاسر ور کا گنات حفزت محمد عربی صلی الله عليه وسلم اليے ماحول ميں پيدا ہوئے جب انسان خدا کو بھول چکا تھااور ہر قتم کی برائی اور بدی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بے دین کا نقشہ قر آن کر یم نے نمایت ى مختصر الفاظ مين يون تحييجا ب كه ظهر الفسا دفی البر والبحركه أسوقت كے كياعلاء اور كيا عوام کیاوه ندا ہب جن کی بنیاد الهام الیٰ پر تھی وہ بھی اور کیاوہ مذاہب جن کی بنیاد الهام الئی پر نہ تھی سب کے سب ہی نے اپنی اصلیت اور بنیادی غرض و غايت تعلق بالله اور شفقت على خلق الله كو پس پشت ڈال دیا تھا۔اور اپنی من مانی شروع کر دی تھی۔ان ى حالات ميں الله تعالى نے بى نوع انسان پر رحم كر کے حضور صلعم کومبعوث فرمایا۔ تاکہ پھرسے انسان كوبااخلاق انسان اورباا خلاق انسان كوباخد اانسان اوربا خداانسان کو خدا نما انسان بنایا جائے۔ اور بن نوع انسان کو قول و فعل سے سمجھائیں کہ ارشاد ربائی وما خلقت الجن والانس الاليعبدون كے كيا تقاضے اور ضا بطے ہيں۔اور حكم الي شفقت على خلق الله يركب من طرح اوركيو نكر عمل كيا جائے بالخضوص جنَّك وجدال، فتنه و فساداور بانهمي تنازعات آپسی رنجشوں اور اختلاف نداہب کے موقعہ پر صاحب معاملہ کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا

زیر نظر مضمون میں اس وقت شفقت علی خلق اللہ جو حقیق اور رہانی مذہب کی بنیاد کی اور اہم غرض ہے کے تعلق میں کچھ بیان کرنا مقصود ہے۔ تاہم بانی اسلام آنخضرت صلم کے شفقت علی خلق کے حسین پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے دیگر مختلف مذاہب کے بانیان کی تعلیمات واحکامات بھی موازنہ کی غرض ہے پیش ہیں تا قار کین کرام خود مذہب اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین فرق اور امتیاز کو سمجھ سکیں۔

حضرت عیسی فرمآتے ہیں "میں بنی اسر ائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سواکسی اور کے پاس منیں بھیجا گیا متی ۲۳۔10 پھر فرمایا مناسب نمیں کہ لڑکوں کی روٹی لیکر کوں کے آگے پھینک دلیس متی ۲۷۔10 میں ہی مزید لکھا ہے۔غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا متی ۲ : ۲۵۔10۔

ویدول کے مانے والول میں ویدول کو او کی ذات تک محدود کیا گیا۔ منوجو تمام ہندو قوم آریہ اور سناتن دھرم کا تشلیم شدہ شارح قانون ہے لکھتا ہے کہ «مثود راگر وید کو من لے توراجہ سبیے اور لاکھ ہے اُس کے کان بھر دے وید منترول کا اجاران کرنے پراس کی زبان کؤادے اور اگر وید کو پڑھ لے

توأس کا جہم ہی کاف دے (کوتم سر تی ادھیا گا)

اتھر وید میں لکھا ہے اے ویدک دھرم لوگو تم
چیتے جینے بن کر اپ خالفین کو باندھ لوادر پھر ان
کے کھانے تک کی چیزیں زبردسی اُٹھا لاؤ (اُتھر وید
کانڈ نمبر ۴ سوکت ۲۲۔ منزے) یجر وید میں لکھا ہے
اے آگ تو ہمارے مخالفوں کو جلا کر راکھ کر دے۔
سام وید میں ہے اے اندر تو ہمارے مخالفوں کو چیر
نیاڑ ڈال اور جو ہم سے نفر ت رکھتے ہیں انہیں تنز بنز
منز وے سام ویدیارٹ دوم کانڈ نمبر و سوکت سامنز و سے سائی ہندو ند ہب کے علاوہ باتی ندا ہب کا منز و کے علاوہ باتی ندا ہب کا منز و کے خداؤند اسر اکیل کا خدااکیا ہے جائب کام کرتا

متذکرہ مذاہب کے عادہ دوسر سے مذاہب نے متذکرہ مذاہب کے عادہ دوسر سے مذاہب نے کہ بھی بھی بھی بھی تمام دنیا کو نہ مطالعہ سے بید امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہمارے آقا آنحضرت صلح بی ایسے نی ہیں جن کویہ فخر حاصل ہے کہ انہول نے امر الی سے یہ اعلان فرمایا۔ یا ایبھا الناس انی دسول اللہ الیکم جمیعاً یعنی اے لوگو میں تم دسول اللہ الیکم جمیعاً یعنی اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں۔

اور مذہب اسلام کو جی سے شرف حاصل ہے کہ متمام عالم کو مخاطب کر کے شرف انسانیت سے مشرف کرے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تغیل ہیں جب آ مخضرت صلعم نے سب قو موں اور تمام مذاہب کو اصلاح نفس اور دعوت تو حید دی تو آس وقت کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا۔ متحضر رکھنا ضرور کی ہے۔ جو شی آپ نے تو حید کا اعلان فر مایا اور درس شفقت و محبت کا آغاز فر مایا تو تمام مذاہب کے پیروکار آپ کے خلاف اُٹھ کھڑ ہے ہوئے گر بیارے آ قافداکی خواہش اور مرضی میں محواور فنا ہوکر بیم الیٰی فریضہ خواہش اور مرضی میں محواور فنا ہوکر بیم الیٰی فریضہ تبلیغ بجالاتے رہے۔

اللہ تعالیٰ قراک شریف میں فرمایا ہے با کانوا بہ بستھزؤن اس ارشاد ربانی کے تحت کانوا بہ بستھزؤن اس ارشاد ربانی کے تحت مام صادق نبیوں کی طرح آپ کی مخالفت ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ خالفین نے تمام حدود کوپار کردیاان کے بس میں ظلم وستم دکھ و مصیبت، قال لوق مار کاجو منصوبہ ممکن ہوسکا تھا۔ اُس کو عملی جامہ پہنایا۔ آپ کے راستے میں کانے بچھائے گئے۔ آوارہ مزاج لوگوں کو آپ کے بیجھے لگایا گیا۔ نماذ کی حالت میں سگے میں کیڑا گوال کو آپ کے دالت میں سیت مبارک پر کال کر ڈال دی۔ آپ کا سوشل اونٹ کی غلیظ او جھڑی لاکر ڈال دی۔ آپ کا سوشل اونٹ کی غلیظ او جھڑی لاکر ڈال دی۔ آپ کا سوشل

بائیکاٹ کیا۔ تین سال تک شعب ابی طالب بیل کھور کر کے رکھا۔ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ وطن عزیز کو چھوڑ نے پر مجبور کیا۔ آپ کے عزیزہ اقارب کواذیتیں پہنچا کیں۔ حتی کہ آپ کے مانے دالوں کو بھی طرح طرح ظلم وستم کا نشانہ بنایااور الی اذیت ناک تکلیفیں دیں جن کے تصور سے آج بھی رونگئے کھڑ ہے ہو جاتے ہیں حضر سہ بلال کو گرم ریت پر لٹاکر چھاتی پر گرم پھر دکھ دیا جاتا حضر سے ممار ہی والدہ حضر سے سمیہ کو نیزہ مار کر شرم ناک طور پر ہلاک کیا گیا حضر سے زبیر کو مار کر شرم ناک دیا گیا حضر سے زبیر کو مار کر شرم ناک دیا گیا حضر سے زبیر کو مار کر اندھا کر دیا گیا حضر سے زبیر کو مار کر اندھا کر دیا گیا حضر سے نبیر کو مار کر اندھا کر کر سینہ پر چڑھ گئے۔

الغرض جب آپ پر اور آپ کے ساتھوں پر زمین نگ ہوگئ تو آپ اپ ساتھوں کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ گر مکہ کے مثر کین نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ ااور و قباً فو قبال ۲ غزوات میں آپ کو گھیٹا۔ اُحد کے میدان میں آپ کے و ندان مبارک شہید کر دیئے۔ آپ کے صحابہ کے ناک مبارک شہید کر مثلہ کیا۔ حضرت حز ہ کا کلیجہ نکال کر عبایا۔ داستان ظلم طویل ہے۔ مختصریہ کہ اسلام اور بانی اسلام کو مشر کین مکہ نے صفحہ ہستی سے منانے بانی اسلام کو مشر کین مکہ نے صفحہ ہستی سے منانے کی تمام ترکوششیں بروئے کارلائیں۔

یہ تصویر کا ایک رُخ تھا آیے اب دوسر ا رُخ بھی ملاحظہ فرمائیں اور قربال جائیں اُس آقایر جس نے جمیں ظالموں بد خواہوں اور قاتلوں اور لئیروں اور دشمنان اسلام کے ساتھ ایباسلوک روار کھنے کی تعلیم دی اور طریقہ سکھایا۔ جس کو سننے پڑھنے کے بعد ہر فطرت صححہ بے اختیار کمہ اٹھتی ہے

لیا ظلم کا عفو سے انقام
علی السلاۃ علیک السلام
چودہ سوسال کے بعد جب حضرت امام مهدی
علیہ السلام نے سیرت النبی پر نظر ڈالی تو فرمایا۔
لا شک ان محمدا خیر الودئ ریق الکرام و نخبة الاعیان
غیر ندا جب کے ساتھ عدل و انساف کا سلوک۔

دنیاکا امن عدل و انصاف میں مضمر ہے لیکن جب اینوں اور بیگانوں میں تفریق کی جائے تو قیام امن ناممکن ہو جاتا ہے۔ قوم ادر ملک تنزل اور افتر اوق کی شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قر آن مجید میں سے ارشاد فرمایا کہ :-

يا ايها الذين أمنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنان

قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی (سوره ما کده) یعنی اے مسلمانوں تم خدا کی خاطر و نیامیں نیکی اور عدل کے قائم کرنے کیلئے کھڑے ہو جاؤاور چا ہے کہ کسی قوم کی مخالفت مہمیں عدل وانصاف کے رستہ سے نہ ہٹا ہے بلکہ تم سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو کیو نکہ یہ طریق تقویٰ کا نقاضا ہے۔ اسلامی حکومت کے حکام اور عمال کو بھی اس سلسلہ میں تاکیدی حکم دیا گیا کہ ان الله یاسر کیم ان تو ذوا لاسٹنت الی ان الله یاسر کیم ان تو ذوا لاسٹنت الی املیا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به زناء وی

یعنی اے لوگو جب تم حکام کا انتخاب کرو تو چونکہ حکومت بھی ایک امانت ہے۔ اس لئے اسے ایسے لوگوں کے بہر دکروجواس کے اہل ہوں پھر منتخب شدہ حکام کو تلقین فرما تا ہے اے حاکموجب تممار الانتخاب ہو تو تم پر لازم ہے تم ملک میں عدل وانصاف کا میز ان قائم کرواور اسے کی جانب بھی جھکنے نہ دو خواہ فریقین میں سے ایک فریق تمہاری قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ اور یہ جان لوکہ اللہ تعالی تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالی تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ ویگر فراہب کے میروں کے ساتھ آپ نے ان ارشاد است خداو تدی کی روشن ساتھ آپ نے ان ارشاد است خداو تدی کی روشن میں ہو عملی نمونہ قائم فرمایا۔ ملاحظ فرما ہے۔

مدينه مين جب يهودي قبيله بنو تضير كوان كي عمد شکنی اور غداری اور آنخضرت صلعم کے قتل ک سازش کے جرم میں جلاو طنی کی سز اہوئی تواس موقعہ یر انسار اور یمود کے در میان اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ یمودی لوگ انصار مسلمانوں کی اولاد کوایے ساتھ لے جانا جائے تھے اور مسلمان ا نہیں روکنے ہر بصند تھے۔ معاملہ سر کار دو جمال صلعم کے یاس پیش ہوا تاکہ فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ عدل وانصاف کے پیرنے مسلمانوں کے خلاف اور يهود كے حق ميں فيصله فرمايا معزز قارئين اگر اس فیصلہ کو ان تعلقات اور روابط کے لیس منظر میں جو انصار اور یہود کے ساتھ آ تخضرت صلعم کے تھے دیکھیں تومعلوم ہو گاکہ ایک طرف آپ کے جان نثار تو دوسری طرف جانی و سمن کیکن جب دونول کے در میان فیصلہ کاوقت آیا تورسول كريم نے اينے بيكانوں كى يرواہ كئے بغير عدل و انصاف كاليافيعله فرماياجوروز قيامت تك انصاف يبندول كيلئے مشعل راہ ہے۔

۲- آزادی صمیر

ندہب اسلام کی روسے آزادی فکرو آزادی

ضمیر ہر انسان کا بنیادی و پیدائشی حق ہے اسلئے اصل تعلق میں بھی اللہ تعالیٰ کے بیارے نی نے ایسے راہنمااصول بیان فرمائے ہیں۔ جن پر عمل كرنے كے نتيج ميں مذہب كے نام ير ہونے والے خون خرابہ کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خدا وند تعالی کے فرمان لا اکراہ فی الدين قد تبين الرشد من الغي يعنى جب گمراہی اور ہدایت کی راہیں متعین ہو چکی ہیں اور حق و باطل کا فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ تو پھر ہر انسان کا یہ اپناکام ہے کہ وہ جس راہ کوایے لئے جاہے بیند کرلے اس لئے دین کے معاملہ میں ج<sub>بر</sub> و تشده کا خیال قطعاً جائز نمیں اس ارشاد پر آنخضرت صلعم نے جس رنگ میں عملی جامہ بہنایا ہے وہ مذاہب عالم کیلئے نہ صرف مشعل راہ ہے بلکہ ہر انسان کو اینے مذہب عقیدہ اور عمل کے مطابق ذندہ رہے کارر امن حق دیتا ہے۔ تاریخ . اسلام شواہد سے بھری بڑی ہے۔ ایک دو شواہد ملاحظہ فرمائیں۔ جب آنخضرت صلعم کمہ سے مدینہ تشریف لائے۔ تو مدینہ کے یمود بول اور ار در کرو کے غیر مسلموں سے جو معاهدہ کیا گیااس کی بنیاو مذہبی آزادی پررکھی گئی۔ چنانچہ معاہدات کی شر الط میں ہے بہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور یمودی آپس میں ہمرردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دوسرے کے خلاف زیادتی اور ظلم سے کام نہیں لیں گے اور ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔

اسلامی حکومت کے قیام کے بعد آزادی ند ہب کا جو فرمان ہمارے بیارے رسول عربی صلعم نے عطا فرمایا تھا۔ تاریخ عالم میں وہ بے نظیر کلمات مو تیول کی طرح نمایت شان کے ساتھ چک رہے ہیں۔ غور فرمائے ارشادات نبوی کہ کی بشیے کو اس کے کلیسا سے کسی راہب کو اس کے راہب فانہ سے کی یادری کواس کے صومعہ ے علیحدہ نہیں کیا جائے گا۔ سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت کی کائل آزادی ہو گی۔ان کے گرے اور عباوت گاہیں برباد اور ویران ملیں کئے جائیں گے۔ ان کے گرجول کا سامان ساجد یا مسلمانوں کے مکانات بنانے میں استعمال نہ ہوگا۔ جو مسلمان اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرے گاوہ خد ااور اس کے رسول کا نا فرمان تھمرے گا.... ان کے گرجوں کی مرمت کیلئے ہر ممکن امداد دی جائے گی' سجان اللہ ملتی بیاری تعلیم ہے۔ د نیائے مذاہب میں کوئی ہے جو اس کی مثل پیش

قار کین صدیول کے بعد سیدنا حضر اقدی مسیح موعود علیہ السلام کے قلب صافی کی حقائق سے معمور آواز ساعت فرمائیں۔

يا شمس ملك الحسن والاحسان نوّرت وجه البر و العمران اے ملک حن واحبان کے آنتاب تونے بيابانون صحر اول اور آباد بول كومنور كر ديا\_ ذراأس حسين منظر كا نصوراتي مشابده كيا جائے جبایک مرتبہ نجران کے کھ عیمائی مذید

میں شخفیق حق کی غرض سے آئے اور مسجد نبوی میں رحمۃ اللعلین کے ساتھ دینی گفتگو میں محور ہے۔ای اثناء میں ان کی عبادت کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرت صلعم سے اجازت عابی که وه باهر سمی دوسری جگه جا کر فریضه عبادت بجا لا نیں لیکن آی نے فرمان اللی کے تحت مبجد نبوی میں ہی اینے طریق یر عبادت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

آزادی ندهب کا ایبا دلکش اور نرالا تصور صرف اور صرف ند بب اسلام اور بانی اسلام ہی بین کر سکے باتی مذاہب کیلئے ایک مثال پیش کر تا بھی ناممکن ہے۔اللهم صلی علی محمد و علىٰ أل محمدٍ۔

#### جذبات واحساسات كااحترام

ندہب اسلام اور بانی اسلام نے ویگر اہل نداہب کے ند ہی جذبات ادر احساسات کا بھی پورااحرّام کرنے کا علم دیا۔ قر آن شریف میں الله تعالى نے قرمایا ہے۔ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدرا بغیر علم لین اے ملمانو مے شک دنیا میں ایسے مزاہب کے پیرو بھی ہیں جو خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کوا پنامعبود قرار و بے ہیں۔ اور ان کے نزد یک وہی قابل عزت و تكريم ہيں۔اس لئے مارايہ ظم ہے كہ جب بھى تم ان کے معبودوں کا ذکر کرو کے تو برے رنگ میں نہ کرنا میاد الاعلمی میں وہ خدائے بزرگ و برتر کی شان میں ناروا کلمات کھنے لگ جائیں۔

قارئین کرام آپ کو حسن دا حسان کی پید تعلیم صرف اور صرف اسلام میں نظر آئے گی اور کیول نہ آئے جبکہ خداتعالی خالق کا سنات نے اس دین کو خور ملمانوں کیلئے پند کیا ہے ان الدین عند الله الاسلام-

ہارے آ قانے انفرادی طور پر بھی ایسے بے نظیر حسن واحسان کی مثالیس قائم فرمائی ہیں کہ ان کویڑھنے کے بعد عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اور فطرت صححه عش عش كرأ تفتى ہے

ایک د فعه ایک یمودی آنخضرت صلعم کی خدمت میں نقصان پیچانے کی غرض سے آیا۔ آپ نے اس کے قیام و طعام کا انتظام فرمایا۔ رات كووت جبأى سي كهونه جوسكا توبسر يرياخانه كر ديا\_ اور على الصبح چل ديا\_ مكر جاتے وقت اپني کوئی چیز بھول گیا۔جب مجمع ہوئی تو کسی خادمہنے د کچھ لیااور غصہ میں آگراس یہودی کو گالیاں دیے لگی۔ جب آنحضور صلعم کواس کاعلم ہوا تو آپ نے خادمہ کو گالی دیے سے روک دیا اور نایاک كيرول كو خود اين دست مبارك سے صاف كرنے لگ گئے۔ اى دوران وہ يبودى اين بھولى ہوئی چیز لینے کیلئے آگیا۔ وہ کیا دیکھاہے کہ رحمة التعلمن خور بسر صاف كررب بي اور ساتھ اى خادمہ کو کہ رہے ہیں کہ جیب جیب گالیال مت دوبات تھیل گئ تووہ شر مندہ ہوگا۔

کچھ وقت نه گذرا تھا که وہ یبودی اس خلق عظیم کود مکھ حلقہ بگوش اسلام ہو گیااور زندگی بھر بزبان حال كينے لگا۔

يارب صل علىٰ نبيك دائماً في هذه الدنيا و بعث ثان ای طرح ایک یمودی کا آپ نے قرض دینا تھا۔ وعدہ کے مطابق واپسی کی معینہ مدت میں ایک دن باقی تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں آکر سخت نقاضا کیادہ جول جول سخی کرتا آپ زی سے جواب دیتے۔ یمال تک که وه بدکاری پراتر آیا۔ اُس کے طریق کوریکھ کر حضرت عمر کو سخت غصہ آیا۔اس کو ڈانٹااور کھااگر تواس یاک مجلس میں نہ ہو تا تو میں تیری گرون مارویتا۔ رحمہ التعلمین نے حضرت عمرٌ کور و کااور فرمایا اگر قرض کی واپسی میں ایک دن باتی ہے۔اور اس کا طریق مطالبہ درست نمیں ہے۔ کل تک انتظار کرنا چاہئے تھا۔ پھر بھی میں اُس کا مقروض ہول اس لئے تم جاد اور اس کا قرض ابھی ادا کردواور جھڑ کنے کے عوض اسے کھے زیادہ بھی دیدو۔

آتائے نامدار فخر موجودات محسن انسانیت بے شار نادر و نایاب مخالیس پیش کرنے کے قابل ہیں لیکن اس وقت ان در ہائے گر ال بما پر اکتفا کیا

جان و دلم فدائے جمال محداست خاكم نثار كوچة ال محمراست

#### بانيان ندابب كاحترام

مذاہب عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہے كه بيه فضيلت وشرف صرف باني اسلام كوحاصل ے کہ انہوں نے خداتعالی کے فرمان کے مطابق جمال خود نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ وہیں و میر نداہب کے بانیان کی صداقت و تعظیم کو دنیا میں قائم فرمایا۔ ہر مذہب اینے پیشواکی عزت واحر ام کر تالیکن دوسرے مذہب کی تحقیر و تذکیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ تا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کورحمة التعلمن بناکر بھیجا تھااس لئے بیہ کیے ممکن تھاکہ طاکفہ انبیاء آپ کے فیضان رحمت سے محروم رئية - چنانچدر حمة التعلمين كي زماني نشخ اعلان

وان من امة الاخلافيها نذير (فاطر ٣) لقد بعثنا في كل امة رسولا( مل ٥) اے لوگو کان کھول کر س لو کہ و نیا کی ہر قوم کے ساتھ برابر کا سلوک کیا ہے کوئی ایسی قوم نہیں کہ جس کی طرف ہم نے صادی نہیں بھیجا اور ہر اُمت میں رسول مبعوث کیا ہے آج مذاہب عالم میں صرف اور صرف مذہب اسلام کے پیروکاریدروح افزااعلان کرتے ہیں کہ "لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون يعني وه تمام انبیاء اور هادی جو مختلف اقوام کی طرف "مختلف او قات میں مبعوث کئے گئے ان میں سے کی میں فرق کرنا ہم جائز قرار شیں دیتے۔ یہ سب کے سب قابل تعظیم اور لائق تکر یم ہیں اور

سب كوابيخ زمانه كاصادق اور راستباز سمجسنااولين فرعن سجھتے ہیں۔

#### عالمی مساوات حرف آخر

ميدنا حفرت محر مصطفي صلى الله عليه وسلم نے تمام دنیا کی اقوام کو کر امن رہے کے اصول اور باہی افوت و محبت سے رہنے کے جو گر بتائے بين وه بميشه عالم انسانيت كوبميشه بميشه متحداور ايك الوی میں یرونے کا موجب بنیں کے کاش آج کی ترقی یافته اقوام ان مدلیات پر عمل کریں حضور صلی الله عليه وسلم حجة الوداع كے موقع پران زريں اور پُرامن تعلیمات کا خطاب فرماتے ہیں۔

اے لوگو تمہار ارب ایک ہے اور تمہار اباپ بھی ایک تھا سنو کسی عربی کو کسی مجمی پر کوئی فضيلت نهيل ہے۔ اور نه حمی مجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے اور ند کسی سرخ رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے يركوئي فضيلت ب\_ندكى سياه فام كو سرخ پر سوائے تقویٰ کے بنیاد کے۔

دُعاہے کہ اللہ عالم انسانیت کو سرور کا نئات صلی الله علیه وملم کی تعلیم سبحضے اور اس پر عمل كرنے كى توفيق بخشے۔ آمين۔

**%** මැම මැම මැම ضروری ہدایت بابت آئندہ سه ساله

#### انتخاب جولائی ۱۹۹۸ء تا ۱۰۰۱ جون

جله جماعت م عامريه مندوستان كى آگابى كيليم اعلان کیا جاتا ہے کہ بذریعہ رجشری چٹھی صوبائی امراء کوانتخاب عمد بداران جماعت برائے سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ کے تعلق ے اطلاع بھجوا لَ جاچگ ہے۔ نیز بذر بعد اخبار بدر بھی اعلان كرواماجا جكاب

ال انتخاب مين بالخصوص سيدنا حضرت امير المومنين ایدہ اللہ تعالی بھرہ العزیز کے اس ارشاد پر سختی سے عملدر آمد كياجائے گا۔

"م نظام كومعكم كرنا ب-اس ليخال سلديس کوئی زی نمیں ہوگ۔ جو باشرح اوا لیک نمیں کے وہ عدیدار سی بن عقد اس بر تی سے عملدر آمد

اس سلسله میں داشح جو کہ ایمان کی علامت یک جوتی ہے کہ انسان اپنی جان ومال سب کھھ دین کی راہ میں قربان كرنے كيليے ہروقت تيارر ب- الله تعالى نے قر آن كريم ميں

ان الله اشترى من المومنين أموالهم وأنفُسهُم بانَّ لَهُمُ الجنة.

ك الله تعالى في مومنول ك اموال ادر أن كى جانيل جنت کے عوض اُن سے خرید لی ہیں۔ بہن جنت کا لمنااس امر پر موقوف ہے کہ ہم اپن جائیں اور اپنے مال وین کی راہ میں

ال كيلي سب سے ضرورى امريد ہے كہ جماعت كے عهديدادان مالي قربان مين افراد جماعت كيليح اعلى نمونه بنين \_ جب عدد بدار باشر ح لازی چندہ اداکرنے دالے ہو تکے تو لازماً افراد جماعت کو چندول کی اہمیت داشج کرتے ہوئے باشر حادا لیکی کرنے کی طرف توجہ دلاسکیں مے۔

مجھے اُمید ہے اس طرف خصوصی طور پر افراد جماعت آئندہ سہ سالہ انتخاب سے قبل لازی چندہ باشر حادالیکی کی طرف توجه دینگے۔ تا منتنب شدہ عمدیداران کی منظوری مجوانے میں کوئی امر مائع نہ ہو۔ (ناظر اعلیٰ قادیان)

(جلسه سالانه نمبر)

# قادیال اور قر آل مجیر

#### علماء اور دانشورول کے حقیقت افروز اعترافات

(دوست محمد شامد موترخ احمدیت)

جنهول نے اینے روحانی اور الهامی مشایدات کی بناء

یر ابت کر د کھایا کہ قرآن ایک زندہ اور ابدی

كتاب ہے۔ آپ كا اور آپ كے خلفاء كا عظيم

لر پر جو قادیان کی تبتی سے شائع ہوا قر آئی

حقائق ومعارف کاایک بحر بیکراں ہے۔ای

نستی سے اردو انگریزی اور گور کھی زبانوں میں

قر آنِ مجید کے تراجم شائع ہوئے۔1970ء میں

لا ہور کے مشہور رسالہ "سیارہ ڈائجسٹ" نے

"قرآن نمبر" مين مولانا عبدالماجد صاحب دريا

آبادی مدیر "صدق" جناب محمد عالم مخار حق

صاحب اور ڈاکٹر محمد باقر صاحب کے قلم سے ان

تراجم کی تفصیل بھی شائع کی۔ازاں بعد پندر ھویں

صدی جری کے پہلے سال 1981ء میں کویت

کے ڈاکٹر صالحہ عبدا لکیم شرف الدین کی تالیف

"قر آن علیم کے اردو تراجم" قدیمی کتب خانہ

کراچی کی بدولت منظرعام پر آئی جس میں سلسلہ

احمریہ کے مندرجہ ذیل بزرگوں کے تراجم و تفاسیر

كاتعارف موجود ب\_ حضرت حاجي الحرمين حافظ

مولانا نورالدین بھیروی (خلیفہ اوّل) حضرت

مر ر زابشیر الدین محموداحمه (مصلح موعود)حضرت

مولانا سيد محمد سرور شاه صاحب حضرت عافظ

روش على صاحب. حضرت شيخ ليقوب على

صاحب عرفانی۔ حضرت سید میر محمد سعید

صاحب حيدر آبادي- مولاناغلام احد صاحب بدو

ملبی کامقبول عام اردوتر جمه بھی قادیان سے چھیا۔

گراس تالیف میں غالبًاسہواُس کاذکر نہیں آسکا۔

میں اب میں و نیا کی مشہور بادن زبانوں میں جو

تراجم ملهمئه شمود بر آھیے ہیں وہ بھی تو قادیان کی

عالمی بر کات ہی کا کرشمہ ہیں۔ تیر طویں صدی

جمری کے ایک عظیم بزرگ اور فقہ حنی کے

فاضل علامه محد كامل بن مصطفى بن محود

الطرابلسي الحضي الاشعرى نے پیشگوئي فرمائي تھي

يتلون كتاب اللَّه آناءَ اليل والنهار"

"كان المهدى إذ أخرج يقيم جماعة

جب امام مهدی پیدا ہوں کے تو وہ الی

جماعت قائم كردي مح جودن رات كتاب الى

\* ۱۳۴ حتمبر ۹۵ء تک

(الفتاوى الكامليه في الحوادث الطرابلسيه صغه ٤)

اس کے علاوہ خلافت رابعہ کے مبارک دور

متند احادیث و روایات سے ثابت ہے کہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوسوره ق اس در جه محبوب تھی کہ آنحضور اس کی تلاوت نہ صرف نماز فجر کی بہلی رکعت میں بلکہ جعہ اور عیدین کے مو قع پر بھی فر مایا کرتے تھے۔ (" ڏرمٽور 'طلسيو طی جلد ۲ سنجہ ۱۰۱)

جانب دار بھی ہے اور مفکر بھی اس حقیقت کا کھلے بندول اعتراف كررها ہے كه اس دور ميں قاديان نے قر آن مجید کے علوم کی اشاعت میں جو خدمات انجام دی ہیں ووایی نظیر آپ ہیں۔ حضرت بانی سلسله احمدیه وه بطل جلیل بین

> اس مبارك سرت كى ابتدائي آيت - ق والقر آن المجيد- مين ق سے مراد كيا ہے ؟ اس بارے میں ترجمان القر آن حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے جس کے مطابق سے دنیا کے ار د کر دز مر و سے بنا مواسبررنگ کاکی بہاڑہے جس کے ساتھ ونیا کی بستیول کی حرکت و سکون وابستہ ہے۔ جب الله تعالی کسی نستی میں زلزلہ بریا کرنا چاہتا ہے تواس بہاڑ کو تھم دیتاہے تواس کی شاخیں حرکت میں آکر اس قریبی بستی کو جنبش میں لے آتی ہیں (ایناصفحہ ۱۰۲) گر سلسلہ احدید کے عظیم صوفی اور صاحب کشف و الهام بزرگ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیلی رضی الله عند کے زد کی ق سے قادیان کی مقدس بستی کی طرف اشارہ ہے جوایک صدی ہے انوار قر آنی کی مجل گاہ اور قر آن مجید کی اشاعت کا بے مثال مرکز ہے۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

"آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي دد سری بعثت لعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی ایک قیامت بریا ہوئی اور اس کی ابتداء قادیان سے ہوئی جس کا بہلا حرف بھی "ق" ہے اور آپ کے ذریعہ سے قر آن کریم کی مجد اور شان دنیا کے کنارول تک تجھیلی اور موجودہ زمانہ میں قادیان کا تعلق قرآن کریم کی شان کے اظهار اور اس کی تعلیمات کی اشاعت کے ساتھ اس قدر گراہے جس کی نظیر یملے زمانوں میں نہیں یائی جاتی اور ق والقر آن المجيد كے الفاظ ميں اس تعلق

(حيات قدى حصه بنم صفحه ١٦٢ المطبوعه نقوش بريس لاجور) اس عار فاند تفير سے هاييت اسلام كا ايك عظیم نثان مارے سامنے آتاہے اور ایک عاشق قر آن معلوم کر کے ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ روشن خیال مسلمانوں کا وہ طبقہ جو غیر

قر آن مجید کی تلاوت کرنے والی ہو گی۔ اس خبر میں قر آن مجید کے ساتھ جماعت احمدیہ کے والهانہ عشق کا خوب نقشہ تھینجا گیاہے۔ حضرت مسيح موعود عليه السلام فرمات بين :-ول میں کی ہے ہر وم تیرا صحیفہ چومول قرآل کے گرد گھوموں کعبہ مرا میں ہے قادیان اور "ابل وفائے قادیان" اس محصبہ قر آن" کے گرو کس شان سے طواف کررہے ہیں ؟اس کا نظارہ بھیرت کی آئٹھیںا کی عرصہ سے کرر ہی ہیں اور زبانوں کو اس کا اعتراف تھی ہے۔اس حقیقت کے فہوت میں بعض غیر از جماعت مشہور اہل قلم حضر ات کے الن روح برور واردات وجذبات كاذكر كرناكاني موكاجوان ك تلوب و ازھان میں قادیان کے فضا میں قر آن علوم ومعارف کی جلوہ گری کے بتیجہ میں موجزن

جناب محدامكم صاحب جرنكسك امر تسري ١٩١٣ء كے آغاز ميں قاديان تشريف لائے۔اور آپ نے والیس پر " قادیان کی سیر " کے زیر عنوان ورج ذیل تا ژات سپر د تکم کئے:-

"مولوى نورالدين صاحب جو بوجه مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کے اس وقت احدی جماعت کے مسلمہ پیشوا ہیں۔ جمال تک میں نے دودن ان کی مجالس وعظودرس قر آن شریف میں رہ کران کے کام کے متعلق غور کیا مجھے وہ نمایت یا کیزہ اور محض خالصۂ لللہ کے اصول پر نظر آیا۔ کیونکہ مولوی کا طرز عمل قطعاً ریا و منافقت سے پاک ہے۔اور ان کے آئینہ دل میں صداقت اسلام کاایک ایساز بردست جوش ہے۔ جو معرفت توحیر کے شفاف جشمے کی وضع میں قر آن مجید کی آیول کی تفسیر کے ذریعے ہر وقت ان کے بے ریاسینے ے أبل أبل كر تشكان معرفت توحيد كوفيض ياب كررماب- اگر حقيقي إسلام قر آن مجيد ہے۔ تو قر آن مجيد كى صاد قا نه محبت جیسی که مولوی صاحب موصوف میں میں نے دیکھی ہے اور کسی سخص میں نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہ وہ تقلید آایبا کرنے پر مجبور ہے۔ نہیں بلکہ وہ ایک زبر دست فیلسوف انسان ہے۔ اور نمایت بی زبردست فلسفیاند تنقید کے ذریعہ قرآن مجید کی عجبت میں

گر فار ہو گیا ہے کیونکہ جس فتم کی

زبردست فلسفيانه تفسير قراآن مجيدكي مل نے ان سے درس قر آن مجید کے موقعہ پر سن ہے غالبًاد نیامیں چند آدمی الیا کرنے کی اہلیت اس وقت رکھتے مو نگے۔ مجھے زیادہ ترجیرت اس بات کی موئی۔ کہ ایک اُٹی سالہ بوڑھا آد می صبح<sup>،</sup> سورے سے لے کر شام تک جس طرح لگا تار سارادن کام کر تار متاہوہ متحدہ طور پر آج کل کے تندرست و قوی ہیکل دو تین نواجوانوں ہے بھی ہونا مشکل ہے۔ میں کام کرنے کے متعلق مولوی صاحب کو غیر معمولی طاقت كاانسان تو نهيل سمجھتالين اپنے فرض کی ادائیگی میں ائے ٹیر القرون کے قدی صفت صحابہ کا پورا پیرو کہنے میں اگر منافقت کرون۔ تو یقینا میں صدافت کا خون کرنے والا ہو جاؤل۔ مولوی صاحب کے تمام خرکات و سكنات مين صحابه عليهم السلام كي ساد كي اور بے تکلفی کی شان پائی جاتی ہے۔اس نے نہ اپنے لئے کوئی تمیزی نشان مجلس میں قائم کر رکھا ہے۔ نہ کسی امیر و غریب کے لئے۔ اور نہ تسلیم یا کورنش اور قدمہوی جیسی پیریرستی کی لغنت کو وہان جگہ دی گئے ہے" نيز لكها:-

"علاوہ اس کے میں نے قادیان کی احمدی جماعت کی اس جدو جهد کو دو دن میں بکمال غور و خوض ویکھا جو وہ مدرسہ احدید اور بائی سکول کے قیام کے ذریعے دنیا میں حقیقی اسلامی قوم بیدا کرنے کی مدی بھر کر رہی ہے۔ اس ایے عملی \* بروگرام کو بورا کرنے کی مستعدی میں احمدی جماعت قابل مبارک بادی کے ہے۔ کیو تک جال بائی سکول میں مسلمان طالب علمون کو مروجہ دنیادی علوم کی تعلیم دی جار ہی ہے وہال نمایت بی اعلی پیانے پر قران مجید کی با قاعدہ مفراند تعلیم کے در بغیہ حقیقی فلرف اسلام سے ال کے ول و دماغ معمور کئے جارہے ہیں علاوہ اینے لائق ماسرون اور ٹیوٹرول سے اسلامی تعلیم و تنذیب کے سکھنے کے ہرایک ہائی سکول کا طالب علم نماز عصر کے بعد نماز شام تک مولوی تورالدین صاحب کے آگے بڑی مجد میں ان کے با قاعدہ ورس قر آن شریف کے وقت زانوئے شاگردی طے کرنے کو ما بند کیا گیا ہے۔ اور ہائی سکول قادیان کے طالب علم کوروزانہ ذبن نشین

كرايا جاتا ہے كه جس اسلام كے اركان مذہبى كى أ ادائیگی تم سے حماسکول میں کرائی جاتی ہے۔وہ فطر تأتم ير قوانين قدرت نے زندگى كے باقى لوازمات سے یڑھ کر بطور ایک زبردست واہم فرض کے عائد کردیئے ہیں۔ یہ نہیں کہ علیکڑھ کالج کے طلباء کی طرح ان سے نماز تو جر أيرهائي جائے اور نماز کے بڑھنے کی ضرورت فلفہ فطّرت کے روسے انہیں نہ سمجھائی جائے۔ جس ے علیکڑھ کالج کے طلباکی طرح وہ نماز کو ایک زبردسی بیگار تصور کرتے ہوئے اسلام کے متعلق نفرت کا چول میں بونے یر مجبور ہوں۔ کیونکہ ڈارون و پکن کے فلفے کو ریٹے شخے والے طالب علمول ہے مان نہ مان میں تیر امہمان کے اصول پر ار کان ند ہی کی یابندی پر جر کرنا اصولاً انہیں اسلام سے تنظر کرنا ہے۔ اس اصول پر انگریزی اسلامی سکولوں و کا کجول پر قادیان کے ہائی سکول کو اسلامی پیلوے وہ برتری حاصل ہے کہ جس کی گرد کو باتی اسلامی انگریزی سکول و کالج نهیں پہنچے

مدرسہ احمد یہ چونکہ خالص مذہبی تعلیم کا مدرسہ ہے اس لئے میں ہندوستان کی باتی مذہبی ورس گاہوں پر اسے چندال فوقیت نہیں وے سکا۔ مگر میرے خیال میں فلفہ قر آن کے سجھنے میں اس کے طالب علم باقی مذہبی درسگاہوں سے بہت فائدہ میں ہیں۔ جبکہ انہیں خاص طور پراس کے متعلق بہت سے عمدہ ذرائع انہیں حاصل ہیں۔ جو ہندوستان کی دیگر مذہبی درسگاہوں کے طلباء کو حاصل نہ ہو نگے۔

عام طور پر قادیان کی احدی جماعت کے افراد کو دیکھا گیا۔ تو انفرادی طور پر ہر ایک کو توحید کے نشے میں سرشاریایا گیا۔اور قر آن مجید کے متعلق جس قدر صاد قانہ محبت اس جماعت میں میں نے قادیان میں دیکھی۔ کہیں نہیں دیکھی۔ صبح کی نماز منہ اند حیرے چھوٹی مسجد میں روصنے کے بعد جو میں نے گشت کی تو تمام اجدیوں کو میں نے بلا تمیز بوڑھے و بچے اُدر نوجوان کے لمپ کے آگے قرآن مجید پڑھتے دیکھا دونوں احمدی مسجدول میں دو بڑے گروہوں اور سکول کے بورڈنگ میں سکڑوں الركول كي قر آن خواني كا موثر نظاره مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ حتی کہ احمدی جماعت کے تاجرول کا صبح سوریے اپنی اینی د کانوں اور احمدی مسافر مقیم مسافر

خانے کی قرآن خوانی بھی ایک نمایت

یا کیزه سین پیدا کرر ہی تھی۔ گویا صبح کو

مجھے یہ معلوم ہو تا تھا۔ کہ قد سیوں کے گروہ در گروہ آسان سے اُتر قر آن مجید کی تلاوت کر کے بنی نوع انسان پر قر آن مجید کی عظمت کا سکہ بٹھائے آئے ہیں۔ غرض احمدی قادیان میں مجھے قر آن بی قر آن نظر آیا۔"

(اخبار"بر" بر" ۱۹۱۳ وسفد ک ۱۹۱۰ وسفد ک ۱۹۱۰ وسفد ک ایک متلاشی حق اور پُر جوش مسلمان چوبدری محد ابراہیم صاحب فیروز پوری جو مختلف اسلامی اداروں میں خدمات بجالاتے رہے ک ۱۹۲ء کے جلسہ سالانہ پر قادیان پنیچ یہاں آگر انہول نے کیا دیکھا؟ وہ انہی کے الفاظ میں ہریہ قار کین کیا حاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔
چونکہ حضرت خلیفۃ المیخ الثانی ایدہ اللہ کواس
امر کو دعویٰ ہے کہ آپ مسیح موعود کے خلیفہ
ہیں۔ اور اُمت محمد میں ہر ممکن روحانی ایجاد کی
کلوں پر کہ جن پر زنگ لگ گیا ہے۔ صیقل کرنے
کو آئے ہیں۔ میں خودان کے طرز عمل واخلاق کو
ان نظر ول سے دیکھ رہاتھا کہ آیاوہ شان وہ اخلاق کو
روحانیت وہ طرز گفتگو و ملا قات وہ اخوت و ہمدردی
وہ میاوات کہ جو ایک مصلح ملت میں ہونی
چاہئے۔ آپ میں بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین! خداکو
جان دین ہے۔ میں اس وقت کیا عرض کر رہا
ہوں۔ اور کس کاذکر کر رہا ہوں۔ بساختہ ذبان
ہوں۔ اور کس کاذکر کر رہا ہوں۔ بساختہ ذبان

زیاں ہے بارِ خدایا ہے کس کا نام آیا دہانِ نطق نے بوسے مری زبال کیلئے جس دقت مُن نے حضرت خلیفة المیح کوئٹے پر تقریر کرتے ساتو پیر معلوم ہو تا تھا۔ کہ ایک بح ذخارہے کہ جس میں سے موتی و گوہر اُبل اُبل کر نکل رے تھے۔ جناب کی تقریر دلیذیر کھے ایس مضبوط اور جامع تھی کہ اس کا ہر پبلو ایک بڑے سے بوے پُر مغز کیلچرار کو بھی کو نیں جھکار ہاتھا۔ صاف اور سادی اتنی کہ ہر جاہل اور پُر مغزاس سے مستفید ہورہاتھا۔ کہاجاتاہے کہ دوران تقریر میں احدی محمد رسول الله صلعم کا ذکر کم کیکن مرزا صاحب کاذ کر بہت کرتے ہیں۔ مگراس کے خلیفہ کی یہ حالت مھی کہ جمال نی کر یم کانام یاک آتاوہ مجسمه رقت بن جاتا۔ اور جمال حضرت مرزا صاحب كانام ليناجو تا۔ توومان رسول كريم صلعم کے علام سے موسوم کیا جاتا۔ تقریر میں قصہ کهانیا نہیں۔ بلکہ وہ مفید عالم باتیں کہ جن پرواقعی آج اسلام کی زندگی و موت کا سوال ہے۔ پھر معارف قر آن وہ کہ جن سے روح زندہ ہو۔ مُن کیا میری زبان کیا جو آپ کی تقریر پر ربوبو كرسكول\_ معتقدانه چندالفاظ تھے كه جو بغير کے نہیںرہ سکتااور کہ دیئے۔ پھراستقامت کا پیر عالم کہ ڈھائی بچے ہے جو تقریر شروع کی تو متواتر سمی رکاوٹ کے اور بغیر سمی روحانی یا جسمانی تھکان کے رات کے آٹھ بجادیے ممکن ہے کہ کوئی

کے۔صاحب یہ کو ٹی عجیب بات ہے کہ چھ گھنٹے اُ

متوار تقریر ک بای لیڈر تو آٹھ آٹھ گھنے كور بولت رہتے ہيں۔ ابي حفرت كمال سیاست د نیوی اور کمال معارف قر آنی، زمین و آسان كامقابله بعلاكس ليدر سيست كوذراكئ توكه وه سوره فاتخه كے معارف بيس منك بى بيان كرے كہتے اور كرنے ميں بردا فرق ہے۔ معارف قر آن ہوں، قوم کی ترقی کے اسباب ہوں۔ وہ بھی قر آن کر یم ہے اور احادیث نبوی ہے۔ پھر اس پر ہیں نہیں کہ کہ دیا۔ بھی رسول کریم ابیا كرتے شھے۔ تم بھى ايبا ہى كياكرو بلكه سب سے بيشتر تواسوهٔ حسنه رسول الله صلعم بعد ميں اس امر کا و عویٰ که وہ ہمیشہ اس معاملہ میں کاربند ہے اور مجراس کی دلیل کہ آپ کے اسوہ سے ہی راہ نجات دین اور د نیوی وابسة ہے۔ پھر نہ صرف پہ وعویٰ قر آنی که قر آن کا حکم ہے، اس کئے مانو۔ بلكه بية ثابت كردينا كه جو كچھ فيصله قر آن نے كيا ہے۔ دہ دنیا کا دوسر اقد ہب ہر گز ہر گز نہیں کر تا۔ اوراگر کوئی دوسر اندہب کرتاہے۔ تواس کے پاس اس کی کوئی ولیل شیں۔

یہ کیفیت روحانی کھی جو میں نے آنجناب کی تقریر میں دیکھی۔ نہ صرف ایک دن بلکنہ دونوں دن۔ اور میں تعجب کرتا تھا کہ یہ کیسا زبردست انسان ہے۔جو باوجود نمایت کم ورجستہ ہونے کے وہ طاقت اپناندر رکھتاہے جو برٹ برٹ جسیم مقرر اس کے مقابلہ میں شمہ برابر بھی نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کی تقریر کے ہر پہلو کو غور سے سنا اور جانجا۔ تو صرف سی معلوم ہووا کہ ساری تقریر مفاد اسلام کے متعلق تھی "۔ ساری تقریر مفاد اسلام کے متعلق تھی "۔ راٹرات تادیان صغی سما۔ ۱۹۵۵ مولا ملک نشل میں صاحب طبح ازل د عبر ۱۹۵۸ وادیان)

حین صاحب طیع اوّل د عبر ۱۹۳۸ء وادیان)

بر صغیر کے متاز مسلم رہنما نواب بداد یاد
جنگ مرحوم آف حیدر آباد دکن کی تعارف کے
حتاج نہیں۔ آپ مارچ ۱۹۴۰ء بین مرکز
احمدیت میں چند گھنٹول کیلئے رونق افروز ہوئے اور
نمایت گر ااثر لے کر گئے۔ چنانچ انہوں نے لال
نمایت گر ااثر لے کر گئے۔ چنانچ انہوں نے لال
کڑھی (جاگیر) سے ۲۰ شوال المکرم ۱۲۳اھ
مطابق اسر اکو بر ۱۹۴۲ء کو حضرت شیخ محود احمد
صاحب عرفانی مدیر "الحکم" قادیان کے نام ایک
پیغام میں تحریر فرمایا۔

"مارچ ۱۹۴۰ء میں چند گھنٹوں کیلئے قادیان گیا۔ جمال چود هری صاحب مقیم تھے۔ گومیں نے قادیان میں صرف چند گھنٹے بسر کئے لیکن ان چند گھنٹوں کی یادا بھی تک باتی ہے۔

گفنوں کی یوا بھی تک باتی ہے۔
اسٹین پر میرے قدیم کرم فرما مولوی
عبدالرجیم صاحب نیز اور مولوی محمد اعظم
صاحب نے استقبال کیا۔ مولوی عبدالرجیم
صاحب نیز جماعت احمدید قادیان کی طرف سے
ماد بیز جماعت احمدید قادیان کی طرف سے
کی سال تک حیدر آباد میں مقیم رہے ہیں اور ان
چنداصی بین ہے ہیں جنہوں نے مجلس اتحاد
المسلمین حیدر آباد کاسنگ بنیادر کھااور مولوی محمد
المسلمین حیدر آباد کاسنگ بنیادر کھااور مولوی محمد
المسلمین حیدر آباد کاسنگ بنیادر کھااور مولوی محمد
معین الدین کے مالک اور مجلس اتحاد المسلمین کی

کار ہیں اور ان چند نوجوانوں میں سے ہیں جن کی رفاقت پر میں فخر کر تا ہول۔ ان دونوں حضر ات نے زوال آفاب تک جھے قادیان کی ایک ایک ایک گل میں گھمایا اور جماعت احمد یہ کے ایک ایک ایک ادارہ کی سیر کر ائی۔

چونتیس سال قبل (دسمبر ۱۹۲۱ء) کا داقعہ ہے کہ:-بنگلور کے ایک فرض شناس اور علم دوست ایکرووکیٹ جناباے ہے خلیل صاحب نے مدیر فرص قدیدں "کر علم ای خدا میں لکھانا۔

ایڈووکیٹ جناب اے جے خلیل صاحب نے مدر اور کے نام ایک خطیل صاحب نے مدر اور کھ ہو تا ہے کہ جو احمدی لوگ احمدی یا قادیانی شیس ہیں وہ پیام اللی کی چار دا نگ عالم میں تبلیغ کرنے میں بہت ہی کو تاہ ہیں۔ میں کوئی سولہ میں بہت ہی کو تاہ ہیں۔ میں کوئی سولہ برس ہے اس فرض فراموشی کا کفارہ ادا کم میں کرنے میں کلام اللی کا ترجمہ عالمی زبانوں میں کرنے اور اس کی طبع داشاعت میں مصروف ہول لیکن خود میرے اوپر مصروف ہول لیکن خود میرے اوپر قادیانیت کا الزام لگا اور شوت میں ہی واقعہ بیش ہوا کہ سے قر آنی تبلیغ کر تار ہتا واقعہ بیش ہوا کہ سے قر آنی تبلیغ کر تار ہتا واقعہ بیش ہوا کہ سے قر آنی تبلیغ کر تار ہتا واقعہ بیش ہوا کہ سے قر آنی تبلیغ کر تار ہتا واقعہ بیش ہوا کہ سے کام تو بس قادیائی ہی داشتے رہتے ہیں "۔

جناب فلیل صاحب کے خط کے اس اقتباس می نقل کرنے کے بعد جناب مولانا عبد الماجد میا حب وریابادی ایڈیٹر صدق جدید تحریر فرماتے میں:-

" مبارک ہے دہ دین کا خادم جو تبلیغ و اشاعت قر آن کے جرم میں قادیائی یا احمدی قرار پائے اور قابل رشک ہے وہ احمدی یا قادیائی جن کا حمد المتیاز ہی خدمت قر آن یا قر آئی ترجموں کی طبع و

اشاعت کو سمجھ لیاجائے (مدق جدید ۱۲۲ر د مبر ۱۹۹۱ء) (باق صغیہ 7نه پر ملاحظہ فرمائیں) عزم ووفا کے پیکر در ویشان قاربان

م آزادی ہنداور درولیثی دور کے بچاس سال مکمل ہونے پر قادیان میں درویشان قادیان اور بعض احباب کی موجود گی میں محترم ملک صلاح الدین صاحب در دلیش مؤلف اصحاب احمد نے درج ذیل تقریر فرمائی جو قارئین بدر کے استفادہ کیلئے ذیل میں درج کی جارہی ہے (ادارہ)

الدین حکم میں خاکسار ملک صلاح الدین در دینان کے قادیان میں قیام کے بارے میں مختر حالات پیش کرنے کی جرأت کرتا ہے۔ کیا مکی حالات بھے۔ کیا کچھ ان کو در پیش ہوا۔ بارگاہ خلافت سے کیا ہدایات ملیں جن پر عمل در آمد کرنا باعث برکت ہوا۔ اور اب احمد یہ آبادی قادیان میں اور ہندوستان میں ایک تمر آدر عظیم در خت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور کرتا حارماہے۔

نه مختصر مضمون میں مکمل جائزہ پیش کرنے کی تو تع کی جاستی ہے۔نہ ہی ابھی ایساوقت ہے کہ سب حالات پیش کئے جائیں۔ بہر حال بحد اللہ درویشان نے اسلام اور احمدیت کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی۔ جس ہے اپنے ہی نہیں دوسر سے بھی بیحد متاثر ہوئے۔

دیر سے آزادی ملک کا مطالبہ ہورہا تھا۔ جس کے تحت حکومت برطانیہ نے یقین کر لیا تھا کہ اب ان کی حکومت ہندوستان میں جاری نہیں رہ سکتی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الثانی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ہندوستان متحد رہے تااحمدیت کی ترتی کی بنیادایک وسیع ملک ہو۔

جنگ عظیم دوم کے اختیام کے بعد ہے فرقہ وارانہ قسادات رونما ہو چکے تھے۔ حکومت ہر طانیہ کے اثر کا ہندوستان میں زوال ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ موسم گرماکی تعطیلات تھیں۔ ہزاروں طلباء مدارس کے اور تعلیم الاسلام کالج اور جامعہ احمدیہ کے وطنوں کو گئے ہوئے تھے اور بھرتی ہونے والے ابھی واپس نمیں آئے تھے کہ قادیان غیر محفوظ و کھائی دیا۔ تو حفر ت صاحبرادہ مر زاناصر احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ نے جلسہ گاہ کے میدان میں صح کے وقت نوجوانوں کی درزش کا انتظام کیا تابدامنی پیدا کرنے والے نوجوانوں کی تعدادد کھے کررکے جائیں۔

قادیان میں ایک ہندو سکھ مسلم امن کمیٹی بھی۔
قائم ہوئی۔ جس میں حضرت مولوی عبد الرحمٰن
صاحب جٹ بھی شامل تھے۔ بدامنی کے بتیجہ میں
ایک لاکھ کے قریب مسلمان قریب کے علاقہ سے
بے سر وسامانی کی صالت میں قادیان میں جمع ہوگئے۔
تو جماعت کی طرف سے ان کو بطور امداد گندم دی
جاتی تھی۔ اور ان کی عور توں اور بچول کی حفاظت کی
بھی کو شش کی جاتی تھی۔

بعض ایام میں خطرہ محسوس کر کے ہندوسکے مخلہ میں احمدی نوجوان ان کی حفاظت کیلئے پہرہ ویت مخلہ عضے۔ ایک و فعہ یہ معلوم کر کے کہ بعض ہندواور سکے قادیان چھوڑ کر جادہ ہیں۔ان میں سے بعض نے سایا کہ حضور رضی اللہ عنہ نے بلا کر حفاظت کا یقین دلایا اور اینا گھر پیش کیا کہ آپ سب یمال

آجائیں پہلے میرابڑا ہیٹاناصر احمد شہید ہو گاتب کوئی آپ تک بینچ سکے گا۔

چو نکہ پاکتان سے آنے والے غیر مسلموں پر وہاں مظالم ہوئے تنے ان کے آنے پر قادیان ہیں جماعت، احمد یہ کو نقضان پہنچا۔ لیکن جب مقامی ہندو اور سکھ احباب نے ان کو بتایا کو حضرت امام جماعت اور بناعت احمد یہ کا سلوک ہمیشہ محبت کارہا ہے اور آنے والوں نے یکی رویہ ورویشان سے دیکھا تو ان کے دل نرم ہوئے۔ پھر انہوں نے پاکتان کے احمد یوں کا ہمدرد انہ سلوک بیان کیا اور قادیان کی فضاء در ست ہونے گئی۔

۱۳ اور ۱۵ ر اگست ع ۱۹۳۰ کو پاکستان اور ہندوستان کی آزاد ملکتیں معرض وجود میں آئیں۔ سیدنا حفزت خلیفة اکتح الثانی رضی الله عنه نے وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نهرو جی کو تار دیا کہ جماعت احمریہ حکومت ہند کی د فادار رہے گی۔ لیکن حکومت کے ہاتھ ابھی مضبوط نہیں تھے۔اسلئے جماعتی مشورہ سے ۳۰ مر اگست کو عارضی طور بر حضور لا ہور تشریف لے گئے تا نسر دجی ہے رابطہ پیرا کریں ۔ لیکن پھر تشریف نہ لاسکے اسلئے کہ تاركين وطن كاسلسله البهي جاري تفا اور خليفه وتت کی حیثیت عالمگیر ہونے کی وجہ ہے آپ اس وقت کے بند حالات میں نہ عالمکیر جماعت کے حالات سے واقف ہو سکتے تھے نہ ان کو ہدایات دے سكتے تھے۔ اس طرح جماعت كى رتى بت يجھے جایزتی۔ حضور نے ہجرت کرنے والوں کو جلد جلد آباد کیا جبکہ خاکسار نے حضور کا خط حضرت مرزاعبر الحق صاحب کے نام پڑھا تھا کہ ہزاروں روپے قادیان میں روزانہ سلسلہ احدید کی آمر تھی اب صرف قریباً دوسور و پیهروزانه آتا ہے۔

حضور نے تمام ضلع گور داسپور کاامیر حضرت صاحبزاده مرزابثير احمدرضي الله عنه كومقرر فرمايا\_ ان حالات میں حکومت کی طرف سے زیادہ تعداد کو قادیان میں تھرنے کی اجازت نہ دی گئی جب حفرت مصلح موعود نے تین سوتیره درویشان کے قیام کاار شاد فرمایا تو بصد مشکل اس کی اجازت ملی۔ حالات کے پیش نظر قادیان کی اکثر آبادی کا انخلاء ضروری تھا۔ خاص کو شش سے حضرت مصلح موعود الاہور سے کانوائے بھجواتے جو ہندوستان میں ہندو سکھول کو لاتے اور قادیان سے احمد ہوں کو لے جاتے تھے ، محلہ جات کے صدر صاحبان سے فہر سیس لی جاتیں۔ جو محرم سی عبد الحمید صاحب عابز لے کرپیش کرتے۔اور رات دو دو بجے تک حضر ت مر زاہثیر احمد صاحب بمعاونت حضرت ملک غلام فرید صاحب اُ اجازت ناے جاری فر ماتے آنے والے کانوائے کی حمیائش کے مطابق نوجوان بچيوب يارول اور صحابه كرام كوترجيح دي

جاتی۔

جن احباب کی پنشنی یا مالی امداد باہر سے نہیں پہنچ رہی تھیں یا قابل امداد تھے ان کی در خواسیں خاکسار ملک صلاح الدین پیش کرکے حضرت صاحب سے منظور کی لے کر رقوم دیتا تھا۔

یہ معلوم ہونے پر کہ حضرت مرزابثیر احمد صاحب کی گر فاری ہونے کے وارنٹ آجکے ہیں۔ آپ کے مجھیج محترم کرنل مرزاداؤد احمد صاحب کے ساتھ لا ہور چلے گئے۔ جوانفا قا آئے ہوئے تھے بجر حفرت مرزا عزيز احمد صاحب امير مقرر ہوئے۔اس وقت دباؤ ڈالا جارہا تھاکہ جانے والے تمام پیدل قافلہ میں چلے جائیں جوابتداا کتوبر میں جانے والا تھا۔ خاکسبار کو بخوبی معلوم ہے کہ حضرت مر ذا عزیز احمد صاحب کتنے مضطرب تھے کہ جانے کا فيمله كرين يانه جانے كار سيدنا حفزت خليفة الميح الثاني رضى الله عند في اطلاع على يرريد يوير يغام دیا که قادیان والول کو پیدل قائله میں نه ججوایا جائے۔ میں کانوائے کا انظام کر رہا ہوں۔ اینگو انڈین میجر رائٹ کے ساتھ جاکرباجانت مجرم ملک غلام فرید صاحب خاکساد صلاح الدین نے بور ڈنگ تحریک جدیدے محلّہ دارالشکر اور ریلوے روڈ یر پیدل قافلہ کا اعلان کیا میجر رائٹ نے ایسے اعلان كرنے والے كا مطالبه كيا تھا۔ اور حسب ہدایت محترم ملک صاحب قادیان کے احمد ہوں کو بتایا كه وه پيدل قافله مين نه جائين ـ ان كيل ييدل كوائ كاا نظام مورباب خاكسار ساته كرم جعدار مبشر احمد صاحب کو باصرار لے آیا تا صورت حال سے حضرت مرزانا صراحمہ اللہ علیہ کو باخبر کریں۔ مبشر احمد دار الفضل اور دار البر کات دو محلّه جات کی جفاظت پر مقرر تھے اور جب مجبور کیا گیائو بیرونی محلّه جات کی تمام آبادی بور ڈنگ تحریک جدید اور ساتھ کے مکانات میں منتقل ہو گئے۔ پیشاب وغيره ضروريات كيليح باہر جانا خطرہ سے خالى نہ تھا وهي فارغ مونايراتا تفاله محترم باباشير ولي صاحب ے ساتھی گڑھے کھود کر گند دبانے گندم ابال کر وہال کھائی جاتی تھی۔ بعض افراد بیاری اور برمایے

سے دہاں فوت ہوگئے۔

کر فیونا فذ ہوار حضرت سیدہ ام بتین صاحب
مدظھا کے ماموں محترم مرزااحد شفیع صاحب بی
اے مخلہ دارالر حمت میں اینے گھر کے دروازے
میں کھڑے ہے۔ ان کو گولی سے شہید کردیا گیا کہ
کر فیونا فذہ کھر کے دروازے میں کیوں کھڑے
ہیں۔ محترم چودھری سکندر خال صاحب درویش
کے خالہ ذاد بھائی محترم چوہدری نیاڑ علی صاحب
ابن مکرم چوہدری غلام محی الدین سکنہ کھاریال بحم
ابن مکرم چوہدری غلام محی الدین سکنہ کھاریال بحم

ے خواتین کو بور ڈنگ لے جانے میں مصروف تھے ان کے اس حصہ میں کرم چوہدری عبد السلام صاحب درویش محترم بھائی محمد یوسف صاحب تجراتى درويش مرم فضل اللي صاحب مجراتي درولیش بھی تھے اور محرم پیر سلطان عالم صاحب معادن ناظر ضیادت کو بور ڈنگ تحریک کو کر فیو ختم نونے پر جاتے ہوئے شہید کردیا گیا وہ محصور احباب كيلے گندم كے شاك كا جائزہ لين جارہ تھے۔ حضرت چود هري فتح محمد صاحب سيال ايم اے رئیس ممبر اسمبلی اور حضرت سیدزین العابدین ولى الله شاه صاحب سابق وائس ير سيل الوبيه كالجاور محترم مولوي احمد خال صاحب تنيم سابق مبلغ برمااور محرّم چود هري عبدالعزيز صاحب ساكن بهامزي كو اس سراسر غلط الزام میں جیل میں ٹھونس دیا گیا کہ یه مضافات قادیان میں مل وغارت کرائے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضي الله عنه نے بحفاظت بذريعه محترم يثخ عبدالحميد صاحب عاجزاور بذريعه حضرت شيخ نضل احمر صاحب بثالوي كاركن

د فتر امانت محاسب \_ لوگول کی امانت زیورا<mark>ت اور</mark>

روبیہ قادیان سے لاہور منگواکر امانت وارول کو

وایس کر دیا۔ جوان کیلئے سمارا کا ذریعہ بنایا۔ پھر جس

طرح حضور نے پاکستان میں جماعتوں کو مشحکم فرمایا

اور ربوه میں نیامر کز قائم فرمایا اور عالمگیر جماعتوں کو

منظم فرمایا به سب کچه عظیم الثان یاد گاری کام

سامعین کرام کو معلوم ہے۔ ان خطرناک حالات کا ایک یہ واقعہ ہے کہ حفزت مرزاعزيزاحمرينائر ذاب ذي ايم حفزت مر ذاعبدالحق صاحب ايثدوو كيث ادر محترم ففنل اللي خان صاحب درویش اور بعض احباب کو فوجیول نے کھیر کر لائن میں کھڑ اگر دیا۔ انسر نے کہا جب میں کھول فائر کر کے اڑا دیتا فوجیول نے بندوقیں تان لیں۔ بتام بھی گیا کہ ہم ڈیٹ کشنر سے ملاقات كرك آئے بي ان سے اطمينان كريس\_اتے ميں قریب کے لوگ جمع ہوگئے۔ فوجی افسر نے عالبہ میں مستجھا کہ ان کی موٹر کار شارٹ ہونے میں شیں آتی۔ ہم اپنے اوپر الزام کیوں لیں ؟ دوسرے لوگ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ سوان کو فوجی چھوڑ کر ہطے گئے۔ اور لوگ گرول سے ہتھیار لینے چلے گئے۔ اتے میں ایک دفعہ ہی ہینڈل گھانے ہے موڑ ایس سادف ہوئی کہ پھر قادیان تک نہیں رکی۔

ایک فلسطینی میجر آرنس نے آدھی رات کو گیٹ کھلوایا کہ جماعت کے ذمہ داراحباب سے بیل کے ملا قات کرنی ہے چنانچہ حضرت صاجرادہ مرزا بیر احمد صاحب کے صحن بیل حضرت مرزا عزیز احمد مرزا ناصر احمد صاحب حضرت مرزا عزیز احمد صاحب حضرت مرزا عزیز احمد صاحب حضرت مرزا عزیز احمد صاحب دور بعض دیگر احباب سے ملک غلام فرید صاحب اور بعض دیگر احباب سے ملا قات ہوئی۔ فاکسار نے اپنے کانوں سے ساکہ میجر آرنس نے کہا میں لاہورسے کنوائے لایا ہوں۔ میجر آرنس نے کہا میں لاہورسے کنوائے لایا ہوں۔ کھانے پر فلال مجسٹریٹ نے بتایا ہے کہ پروگرام بیا کہا کواغوا کر لیا جا ہے اور میں بیٹ من کر آیا ہوں کہ کموں کواغوا کر لیا جا ہے اور میں بیٹ من کر آیا ہوں کہ کموں کہ آپ لوگوں نے بہت قربانی کی ہے۔ اب جانیں کہ آپ لوگوں نے بہت قربانی کی ہے۔ اب جانیں کہ آپ لوگوں نے بہت قربانی کی ہے۔ اب جانیں

ضائع نہ کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ لاہور سے
کوائے لاکر آپ سب کو بحفاظت لے جاؤں گا۔
حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جواب دیا کہ ہم اپنام کی ہدایت پریماں ٹھہرے
ہوئے ہیں ان کی ہدایت کے بغیر یمان سے نہیں
جاسکتے۔ خواہ تھم کی تعمیل میں ہماری جائیں چلی
جاسکتے۔ خواہ تھم کی تعمیل میں ہماری جائیں چلی
جا کیں۔ آپ لاہور جاہی رہے ہیں آپ حضرت امام
جماعت احمد ہیہ سے جو کچھ چاہیں بیان کریں چنانچہ
ان کی ملا قات کاغالبًا الفصل میں ذکر ہے۔

تبدیل شدہ حالات میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عند کا منتاء تھا کہ ذمہ دار افسرال نیز کار کنان کو لا ہور منگوالیں قادیان میں جماعتی کام مستقل طرز پر شروع کئے جا سیس۔ چانچہ حضور کی ہرایت پر سے بزرگان اور کار کنان قادیان سے تشریف لے گئے۔

حفرت مرذابشراحمد صاحب کے بعد حفرت مولانا جلال الدین سمس کی گرفتاری کا خطرہ ہوا۔ اس میر دولا سارا بائی جو ایک وقت میں آل انڈیا گئرس میٹی کی جزل سیرٹری رہ چکی تھیں اور مہاتما گئرس میٹی کی جزل سیرٹری رہ چکی تھیں اور مہاتما گئر سی میٹی کی جزل سیرٹری رہ وصوفہ کو بھائی بہن بادیا تھا۔ قادیان سے لا ہور گئیں تا اغواشدہ خوا تین کی برآمدگی میں مدد حاصل کریں۔ حضرت مصلح موعود نے بوری مدد وی اور اعلان فرمایا کہ خطرہ مول لے کر بھی احمدی ادر اعلان فرمایا کہ خطرہ مول لے کر بھی احمدی ادب مجھیا حکام کو اطلاع ویں۔ موصوفہ کو بتایا کہ احمدی ایسے گندے کام نہیں کرتے۔ دوبارہ قادیان آنے پر انہوں نے مشیس کرتے۔ دوبارہ قادیان آنے پر انہوں نے حضرت شمس صاحب کوگر فاری سے بچلیا۔

الا تومبر ع ١٩٣٤ء كو آخرى قافلہ مخلہ وارالانوارے روانہ ہوا۔ حضرت مولانا جلال الدين صاحب مش نے منارۃ المسيح كى طرف منہ كر كے كما جس كا مفہوم يہ ہے كہ اے قاديان كى ستى۔ ہم تو شيس جانا جا ہے۔ ليكن تيرى لستى كے رہے والے ہميں نہيں رہے د ہے۔ ہم مجبور ہیں۔

یں یں اور ہے وہا ہے۔ ابرویں وہرے کی جاتے والے ایک دوسرے سے حتی کہ بعض غیر مسلم بھی لیٹ لیٹ کر آہ وزاری سے روئے۔ اس طرح جانے والوں کوالوداع کیا گیا۔ اور درویتی دور کا آغاز ہوا۔ حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جٹ امیر مقای اور نائب ناظر اعلی ۔ محترم صاحب ناظر اعلی ۔ محترم صاحب ناظر اعلی اعلی اور نائب امیر مقای مقرر ہوئے۔ اور بعض دیگر اعلی اور نائب امیر مقای مقرر ہوئے۔ اور بعض دیگر ممبران بھی تھے۔ یہ انجمن صدر انجمن احمدیہ تحریک جدید بھی تھی اور مقای انجمن میں ہوایت تحریک جدید بھی تھی اور مقای انجمن بھی ہوایت تحریک جدید بھی تحق اور مقای انجمن میں موادوسروں کو نظر سے کھاناور اوپر کی ضروریات کیلئے پانچ روپ کو ناہوار ملتے تھے۔

ون رات خطرہ ہونے کی وجہ سے موجودہ احمد سے شفاخانہ کے ایک کمرہ میں کرم انتخار احمد صاحب اشرف درولیش کی ڈیوٹی تھی۔ ایک کالی پر بازار جاروالوں کے نام درج کرتے تھے اور کی ایک کی ذمہ داری پر جیجے تھے۔ اور واپسی پر نوٹ کرتے تھے کہ یہ آگئے ہیں۔

یہ النے ہیں۔ بٹالہ اور امر تسر کام کیلئے جانے پر پولیس تھانہ

یل ربٹ درج کی جاتی اور سلسلہ کے خرج پرایک

سپاہی ساتھ جاتا اور والہی پر بھی ربٹ درج ہوتی۔

بہلی بار بٹالہ کے خزانہ سے روپیہ نکاوانے کیلئے محترم
شخ عبد الحمید صاحب تھانیدار کے ہمراہ بٹالہ گئے

فاکسار کرم فضل اللی صاحب درویش اور کرم صلاح
چوہدری منور علی صاحب درویش بھی ساتھ تھے۔ اور
الد بن صاحب ذرگر درویش بھی سائنگل پر تھے تائلہ

ایک ایڈیشنل سپاہی بھی۔ بعض سائنگل پر تھے تائلہ
بٹالہ کے قریب بہنچا تو تھانیدار نے سپاہی کو ہوشیار

بٹالہ کے قریب بہنچا تو تھانیدار نے سپاہی کو ہوشیار

کیا۔ گویا خطرہ ہے۔ مخصیل کے باہر اور بازار میں
کثرت سے غیر مسلم جمع ہوگئے۔ تھانیدار صاحب
کرت سے غیر مسلم جمع ہوگئے۔ تھانیدار صاحب
کرت سے غیر مسلم جمع ہوگئے۔ تھانیدار صاحب
کرت سے غیر مسلم جمع ہوگئے۔ تھانیدار صاحب
مرف مسلمانوں کود کھنے کیلئے جمع ہوگے۔ تھانیدار صاحب

صرف مسلمانوں نودیھے میں موسے ہیں۔ آہتہ آہتہ پولیس کوساتھ لیکر جانے کاطریق خم کر دیا گیا۔

مردیا لیا۔
محترم مولوی برکات احمد راجیکی بی اے درویش ا عاظر امور عامہ و خارجہ اس محصوریت کو ختم کرنے کیا کے لیے اور گرد کے دیمات میں ہمدر دروستوں کے پاس ابعض درویشوں کے باس ابھ جاتے تھے۔ ایک ڈی ایس پی بٹالہ نے ذمہ دار افراد کو پولیس تھانہ قادیان میں بالکر وار نگ دی کہ دیمات میں نہ جایا کریں۔ اگر کوئی حرج مرج ہو گیا تو ہند دیا کہ میں نے دار نگ رے دیمات میں نے دار نگ دی حرح مرج ہو گیا تو ہند دیا کہ میں نے دار نگ دی کے دیمات میں میں دوار نگ دیمات میں دوار نگ دیمات میں میں میں میں دوار نگ دیمات میں دوار نگ دوار نگ دیمات میں دوار نگ دیمات میں دوار نگ دیمات دوار نگ دوار نگ دیمات دوار نگ دوار نگ دیمات دوار نگ دیمات دوار نگ دیمات دوار نگ دیمات دوار نگ دوار نگ دیمات دوار نگ دوار نگ دیمات دوار نگ

جلسہ سالانہ کے ۱۹۳۶ء مسجد انصیٰ کے برآمدہ

کے شالی حصہ میں ہوا۔ ایک تقریر میں بتایا کہ "داغ

ہجرت" کی پیشگوئی کے ۱۸۹کی ہے۔ جو پچاس سال

بعد پوری ہوئی قادیان کی دائیں کی پیشگوئی بھی ہے

جو پوری ہو کر رہے گی۔ اس پر جماعت کا شدید

بایکاٹ کیا گیا۔ مرم چود هری عبد الحمید صاحب

درولیش نے دودھ گڑھ وغیرہ کی دکان کھولی تو

بایکاٹ کرنے والے کسی چیز کو لانے نہیں دیے

بایکاٹ کرنے والے کسی چیز کو لانے نہیں دیے

کوئی دودھ نہ بہنچائے۔ جناب میجرڈاکٹر قاضی محمود

احمہ صاحب درولیش نے بازار میں ایک چھوٹا سا

ویک والے والے مریفوں کو لے جاتے تھے۔

ہپتال کھولا۔ وہال سے مریفوں کو لے جاتے تھے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف غالباً ۱۹۲۸ء میں بوجہ

احمہ یت کوئٹ میں شہید کردے گئے۔

ایک اجتماع میں بائیکاٹ جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا لیکن ایک پرانے غیر مسلم نے شدید مخالفت کی کہ احمد یہ جماعت نے ہمیں تقتیم ملک سے پہلے بھی نقصان نہیں پنچایا۔ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح بائیکاٹ ختم ہوگیا۔

الم المرابي المرابي المرابي المرابي المستميم بيه تقى كه تين تين ماه بعد دروي الن كا تبادله المواكر على المرابي المراب

بیر مئی ۱۹۴۸ء میں تبادلہ ہونا تھا۔ بیت الفحر میں حضرت مرزا وسیم احمد صاحب بہت دعائیں .

کرتے تھے کہ آپ کو قادیان ہی میں رہنے کا موقع طے ۔ قادیان میں مخالف جماعت لوگوں نے ان تادلوں پر اعتراض کیا اور یہ طریق ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا۔

حضرت صاجر اوه صاحب نے نظار ہ و عود و تبایغ
کو منظم کیا۔ پھر بطور نائب ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے۔
اور کے و اعلیٰ مقرد ہوئے۔
اور کے و اعلیٰ عبد الرحمٰن
صاحب کی وفات کے وقت سے ماسوا تھوڑے سے
عرصہ کے امیر مقامی و ناظر اعلیٰ کاکام الحمد لللہ کر
رہے ہیں۔ محترم شیخ عبد الحمید صاحب عاجز نے
حضرت مصلح موعود کی ہدایت کے مطابق بتدر تئ
مالی نظام کو مشحکم کیا۔
حضرت ظیفۃ المسح الثانی کی ہدایات تھیں کہ

حضرت ظیفۃ اسے التائی کی ہدایات حیں کہ خرج بہت کم کیا جائے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کیا جائے۔ کوئی تختی نہ ہوجس سے ہمارے مقامات مقدسہ کی جگ تک نوبت پنچے۔ دعائیں بہت کی جائیں قادیان سے بھی زیادہ اس طرف کو خطرہ ہے۔ روزے رکھیں تراو تک کی طرح نماز تہجد مسجد مبارک ہیں ہواکرے حضرت میں موعود علیہ انسلام کی کتب کے مطالعہ ہیں پچھ وقت صرف کیا جائے مزار حضرت میں موعود علیہ السلام پر اور مسجد مبارک ہیں بہت دعائیں کریں۔ یادر کھیں کہ دعاؤں اور برکتوں کی جگہ قادیان ہے۔ وہال دعائی تنظیم کی مضبوطی کاکام بھی کریں گے۔ دہائی حفاقات مقدسہ کی ڈیوٹیوں کے علاق جماعتی تنظیم کی مضبوطی کاکام بھی کریں گے۔

ایک کمشنر صاحب کے قادیان آنے پر مقامی کا خالفت کی اور کہا کہ ہم ان کی عور توں کی مقاطت کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم ان کی عور توں کی مقاطت میں کر سکتے ۔ پھر محترم فضل اللی خان صاحب بہلے اپنی اہلیہ صاحب مع ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے بہلے اپنی اہلیہ صاحبہ مع ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے یمال منگوایا۔ پھر آہتہ آہتہ درویشان کے اہل و عیال آنے شروع ہو گئے۔ بعض درویشوں کی بیویوں نے پنجاب کے تقسیم ملک کے حالات کے بوویوں نے پنجاب کے تقسیم ملک کے حالات کے اور اور خضور کے ارشاد پر اکثر غیر شادی شدہ فوف سے قادیان آنے سے انکار کر دیا اور طلاقیں افراد نے ہندوسان میں شادیاں کر لیس اب ان کی اور اور کیاں انگشتان۔ اور اور فیش میں ہو ساتہ سے جو ہیں ابتدا میں ایسا تصور جر منی ڈنمار کی وغیرہ یورپ ۔ مصر امریکہ ۔ کنیڈا اور انڈو نیشیا میں بیا ہے گئے ہیں ابتدا میں ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت مسلح موعود نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا
کہ جوغیر مسلم پاکستان سے آگر ہماری جائیدادوں پر
قابض ہوئے ہیں وہ بھی مجبور اور معذور ہیں۔وہ
بھی اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ان سے حسن
سلوک کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ احمدیت کی تعلیم یہ
ہے کہ جس حکومت کے ماتحت رہتے ہواس کے
فرماں بردار رہواور اس کے قانون کی پابندی کرو
اس تعلیم پر عمل کئے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں
ہوسکا۔ قانون توڑنا اسلام میں جائز نہیں۔ البتہ،

ملک کے قانون کے ماتحت اپنے حق مانگنے منع سیں۔

جماعت کاروپیے بٹالہ کے ایک بنک میں جمع تھا
اس کے دینے ہے انکار کیا گیا۔ قادیان اور ویگر
اضلاع میں واقع جائیدادیں بھی جماعت کے قبضہ
میں نہ تھیں۔ بنک والی رقم کے سلسلہ میں محکمہ
کشوڈین میں مقدمہ جوا۔ اس سلسلہ میں دلی کے
ایک مضور قانون وان اور احمدی و کیل محترم سید محی
الدین صاحب ایڈوو کیٹ راٹجی بیش جوئے اور
بالآ خر اس بارہ میں حکومت کے مرکزی فیصلہ کے
مطابق مقدمہ محکمہ کشوڈین میں جاری ہوا۔

درویشان کے محلّہ پر کرایہ عاکد کیا گیا۔ رقبیں طلب کی گئیں۔ محترم شخ عبد الحمید صاحب عاجز کی خاص کوشش ہے کرایہ ختم ہوا۔ اور پناہ گزینوں کی خرید کردہ جائیدادوں کی قیمتوں کے تناسب کے مطابق کم کرائی گئ اور اڑھائی لاکھ روپیہ کئی اقساط میں اداکرنے کی منظوری ہوئی۔

وارالمیح \_ وار حضرت خلیفہ اول بڑے باغ کی قیمتیں اواکی گئیں۔ اس سلسلہ بیں محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد اور محترم شیخ عبد الحمید صاحب عاجزاور بعض احباب پر مشمل وفد نے جناب نہروجی سے اور وزیر بحالیات جناب کھنہ صاحب سے ملا قات کی تھی جو بالآ خرالحمد للہ کامیاب ہوئی تھی۔

کٹوڈین کے مقدمات گورداسپور \_ بٹالہ \_ امر تر اور ہو شیار بور میں ہوتے رہے۔ مقدمات كي اكثر آخرى حسدكى بيروى فاكسار ملك صلاح الدين ت کی وہلی بھی اس سلسلہ میں جانا پڑا۔ باد جود کی۔ قالعول نے قشمیں کھائی تھیں کہ قضہ نہیں دیں گے۔ الحمد لله قریباً تمام کے قبضے ملے ۔ یا متباول جائدادی۔ کھ عرصہ فاکسار کے ساتھ محرم چود هری محود احمد صاحب عارف درویش مجمی · جالند ھر جاتے رہے اور متبادل اراضی کے حصول · کیلئے محترم چود هری محمد طفیل صاحب درویش اور محترم چودھری عبدالحق صاحب درویش نے جو رونول پوارى ره يك تقى بيش قيت مدد دى۔ سر کاری ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ قریباً تین لاکھ روییہ کی جائر ادول کے کاغذات جارے یاس نہیں جو صدر انجمن احمریہ کے یاس رہن تھیں ان کی نقول حاصل کر کے سوائے ایک کے باقی مقدمات خاكسارنے كئے الحمد للدان ميں كامياب موكر وصولى ہو کی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے اینے پیغامات میں فرمایا تھا۔

ا۔ آگر خدا نخواستہ ہیر دنی جماعتوں پر کوئی آفت
آئے تو قادیان کی جماعت کو سے مد نظر رکھنا چاہئے کہ
احمہ بیت اور اسلام کا جھنڈا قائم رکھنا ان کا فرض ہے۔
بہر حال احمہ بیت کا نیج دنیا ہے مٹ نہیں سکتا"۔
۲۔ ۲۹ انو مبر ۱۹۳۸ء کے پیغام میں فرمایا کہ "
میں آسان پر خدا تعالی کی انگلی کو احمہ بیت کی فنج کی
خوشنجر کی لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جو فیصلہ آسمان پر
ہوزمین اسے رد نہیں کر سکتی۔ اور خدا کے حکم کو
انسان بدل نہیں سکتا۔ سو تسلی پاؤاور خوش ہو جاؤ"۔
انسان بدل نہیں سکتا۔ سو تسلی پاؤاور خوش ہو جاؤ"۔

بندول کی بھلائی میں لگےرہو۔ تواللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں حاکموں کے بھی دل بیں وہ ان کے دلوں کو بدل دے گا۔۔۔یاا ہے حاکم بھیج دے گاجوانسان اورر حم كرنا جانيج مول - تم لوگ جن كو قاديان ميں رہے کا موقعہ ملاہے۔۔۔ تاریخ احمدیت میں عزت کے ساتھ یاد کئے جاؤ کے اور آنے والی تسلیس تمہارا نام ادب اور احر ام ہے لیں گے۔۔ اپنی آئکھیں نیجی ر کھولیکن اپن نگاہ آسان کی طرف بلند کرو"۔

س- جلسه سالانه ۱۹۴۸ء کے پیغام میں سیدنا حضرت مصلح موعودرضی الله عنه نے قادیان سے ہجرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ '' قادیان کا حادثہ\_\_\_اس قتم کے واقعات میں سے ہے جو قومول کو برابنایا کرتے ہیں "۔

''گو احدیہ جماعت کی اکثریت قادیان کو چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے۔اور اب صرف چند سو احمدی قادیان میں رہ گئے ہیں۔ لیکن قادیان پہلے سے زیادہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور اس کی وجہ وہی قربانی اور شاندار نمونہ ہے جو قادیان کے احدیوں نے پیش کیا۔ اور آب لوگ اس قربانی کی مثال کوزندہ رکھنے والے ہیں۔اور اس وجہ سے سب سے زیادہ مبارک باد کے محتن ہیں"۔

الحمد لله حالات معمول ير آنے ير يرائمرى

مدرسه - پھر مدرسه احدید تعلیم الاسلام ہائی سکول اور نفرت گر کز سکول اور پھر کالج کھلے۔ تح یک جدید کا شعبہ جاری ہوا۔ وقف جدید کی نظامت قائم ہو ئی۔ بکثرت مبلغین اور معلمن تیار ہورہ ہیں۔ جن سے تشمیر سے کنیا کماری اور آسام تک اور پھر ممالک سلم ونییال تک احدیت تھیل رہی ہے۔ اور صویہ ہریانہ اور صوبہ ماچل میں جمال احمدی نہیں تھے۔احمدیت کی کئی در جن شاخیس قائم ہو چکی ہیں ۔ قادیان کے نواح میں ضلع امر تسر وغیرہ میں جماعتیں قائم ہو کیں ہیں۔ امسال ہندوستان میں یونے تین لاکھ افراد آغوش احمدیت می**ں آ**ئے۔ بدر ا ٩٥١ء جاري ہے۔ مڪلوة دوماني جاري ہے۔ فيلس کی مشین لگ چکی ہے اور کمپیوٹر سے پریس طباعت کر تاہے۔ایک شاندار بلڈنگ امریکہ وغیرہ ممالک کے مہمانوں کیلئے تغمیر ہوئی ہے۔ایک اور اعلیٰ حار منز لہ بلڈنگ بھی تغمیر ہوئی ہے جس کاایک ایک حصہ ایک ایک احمدی نے خرید لیاہے۔ اور بھی بہت ی تغیرات کا پروگر ام ہے الحمد للہ چندہ جات کی مقدار بھی تیزی ہے تی پذرے۔

قاديان مين شاندار صدساله جلسه منعقد موا سيدنا حضرت خليفة الميح الرابع ايده الله تعالى دسمبر ا 1991ء میں تشریف لائے۔ ایک گر اادر منتقل اثر غیر مسلم پلک پر ہوا۔ حضور کا پروگرام قادیان کو بین الا توای طور پر تن دینے کا ہے۔

سيدنا حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه كاعرم تهاكه قاديان سے اسلام كا جھنڈا بلند ركھا جائے۔ سو حضور اور بعد کے خلفائے کرام کی خاص و توجهات سے اس ست میں کامیابی اور کامر انی منظر عام پر آر ہی ہے۔ اور اس کی چکا چوند مخالفین کی أتكمول كو چند هيار بي ب\_احمديت كاليج جو ابتدا میں بالکل نضا تھا۔ ہندوستان میں بھی ایک تناور

ورخت کی شکل اختیار کر کے لاکھوں انسانوں کو ایپے زیر سابیہ پناہ دے رہاہے۔ الحمد بلند ثم الحمد بلند۔ اس ونت تادیان اور ہندوستان میں انہتر درویشان زندہ ہیں۔ ور خواست دعاہے کہ ان کے انجام بخیر ہوں۔ان کی تسلیں اور ان کے قائم مقام ہر طرح کا میاب و کا مران ہوں۔

تاترات بابت دروبشان

حضرت بهائي عبد الرحمٰن صاحب قاديانيٰ اور محرم صاجزادہ مرذا ظفر احمد صاحب کے تاثرات به ہتھ کہ درویثان میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ وہ ذوق و شوق سے ذکر النی اور مطالعہ مقبر ہ کی صفائی اور خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ اور قادیان میں قیام کی تو فیق کو فضل الی سجھتے ہیں۔ (الفضل ۱۹ جنوری د ۸ جون ۱۹۳۸)

احراری اخبار "آزاد" بابت ۲۷ می ۱۹۴۸ء نے لکھا کہ سجادہ نشین جن او قاف کی کمائی عمر بھر کھاتے رہے ،اغیار کے سپر دان شعائز اللہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایک سجادہ نشین نے کہا کہ ان کے بزرگ حضرت صاحب نے خواب میں کماہے کہ میں پاکستان جارہا ہول تم بھی چلو۔ اُن لوگول نے یا کتان میں عرس منانے شروع کر دیئے۔ لاہور ك ايك اخبارن ملك صلاح الدين قاديان كاايك مُتُوب شائع كيا جس مين بنايا كه حضرت مرزا صاحب کے مزار کی حفاظت کیلئے جال شار موجود ہیں۔ ابتداء میں تو ظاہری حالات کے ماتحت قریباً یقین تھاکہ ہم موت کے گھاٹ اُتار دیئے جائیں مے ۔۔۔ ہارے یہال قیام سے بفضلہ تعالی اغوا شدہ مستورات کو (اُن کی برآمدگی کے سلسلہ میں نا قل) بت فائدہ ہواہے۔

مسٹر ایج آرووہرا (نمائندہ خصوصی)روزنامہ سیشمین ننگ د ہلی نے ۸ ار نو مبر ۱۹۳۸ کے شارہ میں لکھا کہ '' قادیان میں تین سو تیرہ مومنین باوجور سر کاری انسر ان کی ابتدائی مخالفت اور غیر مسلم پناه گزینوں کی عداوت کے قادیان میں موجود رہے۔ جس کی وجہ اپنی جماعت کے اصولوں کاغیر متز لزل ایمان \_\_\_ اور تمام مذابب کیماتھ ان کی رواداری کی تعلیم ہے۔۔۔(اس کئے)اب بھی جبکہ جماعت کی حالت بہت کزور ہو چکی ہے۔۔۔ (غیر مسلم) تیبیوں کی ایک تعداد اینے وظائف حسب معمول۔۔۔ حاصل کردی ہے"۔

روزنامه آربیه ویر جالندهر بابت ۲۴ می الم 190ء نے جلبہ سالانہ کے بارے لکھاکہ لیکچر بڑے عالمانہ۔ اسلامی تعلیم میں رکھے ہوتے ہیں۔ قرآنی حقائق بتلائے جاتے ہیں۔ آریہ ماج کے جلسه میں اتن حاضری نہیں ہوتی۔ تنظیم اور تبکینی روح اور مابندی نماز قابل تعریف و تقلید ہے۔ آریه ساجی لاله جگت نارائن جی چیف ایدیٹر ہند ساجار نے جب وہ وزیر تعلیم تھے بیان کیا کہ "احمد میر فرقہ کی عظیم روایات ہیں اور اُس کے نام لیواول نے دنیا بھر میں شہرت و عزت یائی ہے اس کئے

ہندوستان کو آپ پر فخر ہے"

(بدر۱۰۱راکوبر ۱۹۵۷ء)

اریش LE PROGRESS ISLAMIQUE بابت ۱۵/ مارچ ۱۹۵۸ء)

نامدھاری فرقہ کے گوروسر دار جگجیت سکھے جی نے قادیان میں ایک تقریر میں بتایا کہ " میں نے بیرونی ممالک میں خود مشاہدہ کیا ہے کہ احمد سے جاعت کام زیادہ کرتی ہے اور باتیں کم ۔ بیر تھوس اور پر خلوص کام کرنے والی جماعت ہے۔ اور اس کی ترتی کو کوئی روک نہیں سکتا"۔

(بدر ۲۲ متبر ۱۹۲۲ء صفحه ادل) سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے این جماعت کونھیجت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "۔۔۔ بی نوع سے تی ہمدر دی کے ساتھ بیش آؤ۔ ہرایک راہ نیکی کی اختیار کرو۔نہ معلوم کس راہ سے تم قبول ک کے جاؤ۔ تہیں خوشخر ی ہوکہ قرب یانے کامیدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیاسے پیار کرر ہی ہے اور وہ بات جس سے خدار اضی ہواس کی طرف دیا کو توجہ تہیں وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اُن کے لئے موقعہ ہے کہ ایے جو ہر د کھلا کیں اور خداسے انعام یاویں"۔

( ـ الوميت صغه ۱۳ الله تعالی جمیں ہمیشہ اینے اس معیار کو ہر قرار ر کنے کی توقق دے۔ اللهم آمین۔

# دروليش صحابه كرام رضوان الله يهمم الجمعين

ورج ذیل صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کو تقتیم ملک کے بعد بحیثیت درویش قادیان دارالامان میں خدمت بجالانے کی تو نیق ملی۔

> ا-حضرت باباثير محمد صاحب صحابي درويش رضى الندعنه ۲- بابالله و تامحاني درويش رمنني الله عنه

جناب سروار پرتاپ سنگھ کیرول نے جبوہ

چيف منسر بنجاب تھ ايك تقرير مين اين خيالات

كالظهاراس طرح كياكه ميس \_\_\_ بالخصوص جماعت

احمریه کی رواداری اور وسعت قلبی کو دیکھ کر بہت

متار ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خوبیوں والی

جماعت کو بھلنے ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ جماعت

احدیه کاحق تھا کہ پورپ اور دیگر ترتی یافتہ ممالک

س کے لئے خندہ پیٹانی سے اینے دامن کو

پھیلاتے۔۔۔ (احمدی) اینے خیالات کو زیادہ سے

زیاده بھیلائیں تاکہ ۔۔۔ انسانیت اور رواداری کا

بول بالا ہو۔۔ احمریہ جماعت نے اسلام کو جس رنگ

میں پیش کیا ہے اس سے اسلام کی ترقی کی بنیادیں

جماعت احمریه ماریشس کو حکومت ہندنے اپنے

سفیر کے ذریعہ یہ اطلاع دی کہ " جماعت احمدیہ

ایک مستعد اور باعمل جماعت ہے اور دن دو گنی اور

رات چو گنی ترتی کر رہی ہے۔ ان کی تنظیم بہت

مضبوط ہے۔ جماعت کے مرد سوفیصدی تعلیم یافتہ

ہیں او عور تیں پھھ فیصدی \_\_\_ جماعت میں باہمی

تعادن کابے پناہ جذبہ پایاجا تاہے۔۔۔(ان کا)ایک

روگرام ہے جس پر اُن کی طاقیس خرج ہوتی ہیں

۔۔۔ سب احمدی پرجوش ملخ ہیں "۔ (اخبار

مضبوط ہو گئی ہیں "(بدر ۲ر اگست ۱۹۲۲ء)

نا- حضرت بابا محداحم خان صاحب عرف بعمبو صحابي درويش رضى الله عنه ٣- حضرت منشي محد دين صاحب واصلباتي نويس صحابي در ويش رضي الله عنه ۵- حضرت عبدالله خان صاحب صحالي درويش رضي الله عنه ٧- حضرت حاجي متناز على صاحب رضي الله عنه صحابي درويش 2 - حفرت بابا بهاگ صاحب امرتسری صحابی درویش رضی الله عند ٨- حضرت چومېرري شخ احمر صاحب صحابي در وليش رضي الله عنه ٩- حضرت باباسلطان احمر صاحب صحابي در ويش رضي الله عنه • ا- حضرت حافظ صدر الدين صاحب صحابي ورويش رضي الله عنه اا- حضرت باباكر م اللي صاحب صحابي در ويش رضي الله عنه ١٢- حضرت با باصدر الدين صاحب قادياني صحابي درويش ٣١- حضرت بهائي عبدالرحن صاحب قادياني صحابي درويشٌ

> ۱۴- حضرت مسترى عبدالسبحان صاحب صحابي درويش 10- حضرت بابالله بخش صاحب صحالي درويش رضي الله عنه ۲ ا- حفز ت حاجی محمد دین صاحب نمالوی صحابی درویشٌ ٤ ا- حضرت باباغلام محمد صاحب صحابي دروليش ۱۸ - حفرت بھائی شیر محمد صاحب صحابی درویش ا

19- حضرت وُاكثر عطر دين صاحب صحابي درويش

۲۰- حضرت حافظ عبدالرحمٰن صاحب بیثاوری صحابی درویشٌ

٢١- حضرت مولوي عبدالر حمٰن ضاحب فاضل ا

۲۲- حضرت بھائی الہ وین صاحب لا ہوری صحابی درویش ّ

وفات ٤ اأكست ١٩٣٩ء

و فات ۱۹۵۰ فرور ی ۱۹۵۰ء و فات • سجولائی • ۹۵ اء

وفات تم نومبر ۱۹۵۱ء

وفات ۱۹۵۲ ارايريل ۱۹۵۲ء

وفات ١٩رجولا كي ١٩٥٣ء

وقات ۸ اجون ۵ ۱۹۵ واء وفات ۱۰ فروري ۱۹۵۸ واء

وفات ۱۱مارج ۱۹۵۸ء

وفات • سايريل ١٩٥٨ء

وفات ۲۵ متمبر ۱۹۵۹ء

وفات ۱۹۲۰ تمبر ۱۹۲۰ء و فات ۵ جنور ی ۹۲۱ و اء

وفات ايريل ١٩٦١ء

وفات اسربولا كى ١٩٢٣ء

وفات ١٩جون ١٩٢٥ء

وفات ۱۹۲۷ پریل ۱۹۲۷ء

وفات ۴۴ نومبر ۴۵ ۱۹ اء

و فات ۱۹ د تمبر ۱۹ که ۱۹

و فات ۴ اد حمبر ۴ کے ۹ اء

و فات ۲۱ جنوري ۷ ۷ و ۱۹

وفات ۲۸ د حمبر ۱۹۸۲ء - -

# سرزمين مهندير اميرالمونين حضرت مرزاطام احمد خليفة المسح الرابع ايده الثد كاور ودسعود

# يجاس ماله دُور كاليك فيتي سرمايي

آجے ٹھیک پیاں سال قبل جب آزادی وطن کے ساتھ تقتیم وطن کا بھی فیصلہ ہوا تھاسر حدی صوبہ ہونے کی وجہ سے پنجاب کے مسلمانوں کو بکٹر سے پاکستان کے حصہ کی طرف اور ہندؤوں و سکھوں کو بکٹر سے ہندوستان کے حصہ پنجاب کی سکھوں کو بکٹر سے ہندوستان کے حصہ پنجاب کی طرف ہجر سے کر ناپڑی تو قادیان دارالامان اور اس کے گر د نواح کی مسلم آبادی بھی سوائے تین صد سیرہ و درویشان کرام کے سیدنا حضر سے اقد س ایمر المومنین خلیفۃ المسلم الثانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قادیان سے پاکستان کی طرف نہ چاہتے ساتھ قادیان سے پاکستان کی طرف نہ چاہتے ساتھ قادیان سے پاکستان کی طرف نہ چاہتے ہوئے۔

اس طرح آج ہے ۱۸۹۳ء کو اس طرح آج ہے ۱۸۹۳ء کو سیدنا حضرت اقدی میں میں موعود علیہ السلام کو ہونے والا الهام اللی "داغ ہجرت" آج ہے بجای سال قبل نمایت صفائی ہے بورا ہوا۔

#### د ہلی میں آمد

حضور انور نے ۱۱۲ دعمبر ۱۹۹۱ء بروز سوموار ارض ہند پر اپنے قدم مبارک رکھے وہلی ائر بورث براور بعرمسجد احديد دبلي ميس آب كااورابل قافله کا احباب جماعت ہندوستان اور ویزا پر پاکتان سے تشریف لائے احباب پاکتان کی طرف سے والهانہ استقبال ہوا۔ آپ کے ہمراہ آپ کی حرم حفرت سیدہ آصفہ بیکم صاحبہ م حومہ مغفورہ کے علاوہ مٹر ٹام کاکس M.P.Tom Cox ويريذ يُدنك ليبريار أي برطانیه اور دیگر معززین مجمی شامل تھے۔۱۱۴ د سمبر كاوه بهلا مبارك دن تهاكه احباب جماعت ہندوستان کو اینے بیارے آقاکی اقتداء میں معجد احدید دہلی میں پہلی مرتبہ نماز ظهر وعصر اداکرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ دہلی مسجد ایک جشن کاسا منظر پیش کررہی تھی لنگر خانہ اور دیگر سمو نتوں کا مكمل انتظام تقاہر چرہ خوش سے تمتمار ہاتھا ہر شكل مسرت کے سمندر میں ڈونی ہوئی ۱۱روسمبر کے دن كوحيرت واستعجاب و فرحت وشادماني سے ويكھ

ربی تھی۔

ہر اہ سکندرہ فتح پور سیری اور العض افراد قافلہ کے ہمراہ سکندرہ فتح پور سیری اور آگرہ تشریف لے گئے فتح پور سیری میں حضرت سلیم الدین چشتی کے مزار پر دُعاکی۔ای روز حضور آگرہ سے روانہ ہو کر د ہلی واپس تشریف لے آئے نماز مغرب و عشاء، معجداحمہ یہ د ہلی میں جمع کر کے پڑھائی۔ مشاء، معجداحمہ یہ د ہلی میں جمع کر کے پڑھائی۔ مار کہ حضور انور نے تغلق آباد، قطب منار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی ہیر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی میر کی اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی ہیں واپس تشریف لائے اور نماذ ظہر و عصر جمع کر کے پڑھائی۔

#### قاديان روانگي

ا المبركو حضورانور د ہلى ہے امر تسر بذر بعیہ شان پنجابٹرین ایک سبیش ہوگی کے ذریعہ روانہ ہوئے۔حضور کے ساتھ اس سفر میں ایک در جن ممالک کے نمائندے تھے امر تسر سے حضور امر تر قادیان لوکل ٹرین سے شام سات یے قادیان دار الامان منجے۔ ریلوے اسٹیش قادیان بر اور الوان خدمت سے گیٹ منجد مبارک تک احباب جماعت نے قطارول میں کھڑے ہو کر نمایت بیار اور عقیدت کے جذبات سے چوالیس سال کے بعد تشریف لانے والے جان ورل سے اب پارے آ قا کا سقبال کیا۔ قادیان می جفور انور نے ۱۹ و تمبر کے روز ہجرت کے بعد کہلی مرتبہ نماز مغرب وعشاء جمع کر کے پڑھائی۔ یہ نماز کیا تھی ایک عجیب گریہ وزاری کا منظر تھا گویا خدا کے فرشتے بھی آسان سے اُز کر خوش و مسرت کے آنسو بمارے ہول حضور انور کا قیام حضرت ام طاہر والے مکان میں رہا۔

اتصلی میں نماز فجر پڑھائی نماز فجر کے بعد ہمتی المبارک تھا حضور نے مجد مقبرہ تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت اقدی مقبرہ تشریف لے گئے اور سیدنا حضرت اقدی مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر دُعاکی اس کے بعد حضر ت خلیفۃ اس کالا قال رضی اللہ عنہ کے مزار پر، اپنی والدہ محترمہ کے مزار پر، اور دیگر بررگوں کے مزاروں پر ددُعاکی اور جب تک حضور قادیان میں رہے حضور انور کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کی اوائیگی نے بعد حضور بہتی مقبرہ تشریف لے جاتے اور پھر ہلکی سیر کے بعد اپنی قیم گئیوں، چوراہوں، سر کول مجدول، قیام گاہوں گلیوں، چوراہوں، سر کول مجدول، قیام گاہوں اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی ایک ایک جھاتے اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی ایک ایک جھاتے اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی ایک ایک جھاتے اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی ایک ایک جھاتے اور بہتی مقبرہ میں حضور کے دیدار کرتے آپ کی ایک ایک جھاتے اور ایک ایک جھاتے اور ایک ایک ایک جھاتے اور ایک روحانی بیاس بچھاتے اور ایک ایک ایک جھاتے اور ایک روحانی بیاس بچھاتے اور ایک ایک ایک جھاتے اور ایک ایک ایک جھاتے اور ایک ایک ایک جھاتے اور ایک بیاس بچھاتے اور ایک ایک جھاتے اور ایک ایک جھاتے اور ایک ایک جھاتے اور ایک بیاس بچھاتے اور ایک ایک جھاتے اور ایک بیاس بچھاتے اور ایک ایک دیبار کر ایک تو ایک دیبار کی بھاتے اور ایک دیبار کر ایک تھاتے اور ایک دیبار کر ایک تھاتے اور ایک دیبار کر ایک تو ایک دیبار کر ایک تو ایک دیبار کر ایک تھاتے اور ایک دیبار کر ایک تھاتے اور ایک دیبار کر دیبار کر ایک دیبار کر ایبار کر ایک دیبار کر ایک دیبار کر ایک دیبار کر ایک دیبار کر ایک

بھر دو سرے ہی کہجے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش كرتے۔ جمال حضور انور كے بہنچنے كى توقع ہوتى ہر تحض ایک دوسرے سے آگے برھنے کی فکر میں نظر آتا ہرایک یمی دیکھاکہ حضور انور أس كومسكرا کر دیکھ رہے ہیں حضور انور کا خوش آمدید کا ہاتھ گویا ای کی فاطر بل رہا ہے۔ ما قات کا یہ ایک عجیب سال ہو تا تھا جے اُن دنول ہر ملا قاتی نے خواه ده مندو موما مسلمان سکھ موما عیسائی بهت انجھی طرح محسوس کیا ہوگا۔ لوگ دوڑ دوڑ کر آتے اور عملہ حفاظت کی بروانہ کرتے ہوئے حضور کے گلےلگ جاتے اور دہ رحمتِ مجتم بھی ہر ایک کو گلے سے لگاتا بار كرتا حال احوال يو چھتا اور محبت كے خزائے لناتا ہوا بلی کی سی چک کی طرح آگے کی طرف بڑھ جاتا اور پاہے بھر کنوئیں کی طرف بھا گئے شروع ہو جاتے۔حضور انور کی اپنی قیام گاہ ے باہر نکل کر دوبارہ قیام گاہ میں تشریف کے جانے کی منظر تشی قلم کی طاقت میں نہیں جو لوگ ان د نول قادیان میں ہول گے ان کے سینول میں یہ خزانے محفوظ ہول کے اور آج تک اس کی یاد سے لطف اندوز ہوتے ہول گے۔

#### پهلاخطبه جمعه

جیساکہ ذکر کیا گیا ہے کہ ۱۲۰ وسمبر جمعہ کا روز تھا۔ اس روز حضور انور نے قادیان کی جامع مجد اقصلی میں چوالیس سال کے طویل وقفہ کے بعد پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ممبر مسجد اقصلی کے بین وسط بیرونی ہر آمدے میں در میانی محراب کے میں وسط میں رکھا گیا۔ حضور انور نے فرمایا اسے میں اُک میں رکھا جائے جمال یہ پہلے حضرت خلیفۃ المی جملہ رکھا جائے جمال یہ پہلے حضرت خلیفۃ المی واکر تا تھا۔ چنانچہ بالکل اس جگہ حضور انور نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔

جماعت احربه قادیان کی

جانب سے استقبالیہ میں بمہ کہ حضد انوں نے معمول

۲۱ ر د ممبر کو حضور انور نے معمول کے

کاموں کے علاوہ دفتری اُمور بھی سر انجام دیے اور نماز ظہر وعصر مسجد اقصلی میں پڑھائی۔اور ٹھیک چار ہج جماعت احمدید قادیان کی طرف سے حضور انور کے اعزاز میں پیش کئے جانے والے استقبالید میں شرکت فرمائی اور بصیرت افروز خطاب سے نواز ابعد نماز مغرب محفل سوال و جواب میں ادباب جماعت کے علمی ووینی سوالات جواب میں ادباب جماعت کے علمی ووینی سوالات کے جواب و گئے یہ مجس قریباؤیو ھے گئے تک حارئ رہی۔

#### معائندا تظام جلسه سالانه

الم و سمبر کو حضور انور قیام گاہ مستورات میں تشریف کے روئی پکانے والی مشین اور پر نیس و سند کا معاہمت فرمایا جلسه سالانه کے و فاتر میں معاونی نین سے ملا قات فرمائی۔ نمازاور بعد نمر مغرب و عشاء مجلس سوال و جواب منعقد فرمائی۔ بند ساچار اخبار کا نمائندہ حضور سے ملاقات کیلئے آیا اس طرح آج بھی مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔

جلسہ سالانہ سے قبل کے ایام میں باکستان و ہندوستان سے تشریف لانے والی جماعتوں نے جماعتی سطح پر اور انفرادی طور پر بھی حضور سے ملا قاتیں چاری رکھیں۔ اور ان ملا قاتوں پر حضور انور کاکٹرو قت صرف ہوا۔

#### جلسه سالانه قاديان

الار وسمبر ۱۹۹۱ کو صد سالہ جلسہ سالانہ قادیان کا مبارک دن تھا جلسہ ٹھیک دس بج شروع ہول دس بجر میں منٹ پر حضور انور نے لوائے احمہ یت لر ایااور اجتماعی دُعاکر ائی۔ جلسہ ک کار روائی کا آغاز تلاوت قر آن کر یم سے ہوا۔ اس جلسہ سالانہ میں حضور انور کے افتتاحی اور اختماعی خطاب کے علاوہ مستورات سے بھی حضور نے خطاب فرمایا۔ جلسہ سالانہ کے دوسر سے روز کا خطاب قرمایا۔ جلسہ سالانہ کے دوسر سے روز کے کا جدید کے سال نو کے آغاز کا اعلان فرمایا۔



(20)

پریذیدن مسر Tom Cox اور سپریم کورث غانا کے جج اور وزیر قانون Mr. Ikins اور روی نما کنده Mr. Ravil Bukharaiev نما کنده تجهى خطأب فرماياوزير اعظم كينيذا كابيغام سزايا كيابه ۱۲ ہو نمار طلبہ کو تمغہ جات تقتیم کئے گئے۔اس جلسہ کی ایک خاص بات مدر ہی کہ حضور انور نے ا پی ایک نظم خاص اس موقع کیلئے لکھی جو صد سالہ جلسہ سالانہ کے اختامی اجلاس میں سائی گئی اس کا پیلاشعر تھا۔

ا بند يس ميں اپن بستى ميں اک اپنا بھی تو گھر تھا جیسی سندر تنمی وه بستی وییاوه گھر بھی سندر تھا صد ساله جلسه کی مفصل ربورث بدر ۱۱۷ جنوری کے شارہ میں شائع ہو چکی ہے۔

مور خه ۱۲۸ د تمبر ۹۱ء بعد نماز مغرب عشاء ۲۰ افراد نے حضرت امیر المومنین کے وست مبارک پر بیت کا شرف حاصل کیا۔اس کے علاوہ حضور کی روائلی تک مختلف او قات میں لوگوں نے <sup>ہیعت</sup>یں کیں۔

#### تتحکس شور کی

۲۹ر دسمبر ۹۱ء کو ٹھیک دس بجے صبح حضور انور نے جلسہ گاہ میں بھارت کی مجلس شوریٰ کی صدارت فرمائی۔اس شوری میں بھارت کی ۹۷ جماعتوں کے ۲۸۵ اور یا کتان کے علاوہ دیگر بیرونی ممالک کے ۱۹۲ کل ۸۸ ممبران نے شرکت کی اس شور کی میں جو در حقیقت بھارت ے احدیوں کی قسمت سے بدلنے والی تھی حضور انور نے بہت سے تاریخی فیصلے فرمائے۔ جن کے شریں شرات سے اہل ہند آج تک متفید

#### غیر ملکی معززین کے اعزاز

#### مين استقباليه

۱۳۰۰ وسمبر ۹۱ء کودیگر مصروفیات کے علاوہ حضور انور نے بعض غیر ملکی معززین کے اعزاز میں دیئے گئے عشائیہ میں بعنسِ تفیس شرکت

۱۳۱ د تمبر کو مکرم محمد عزیز صاحب ابن مکرم كريم بخش صاحب أف يونچھ اور مسر جوزف کونڈ ار آف جر منی نے شرف بیعت حاصل کیا۔

#### نے سال کی مبار کباد

ار جنوری ۹۲ء کو نماز فجر کی ادا کیکی کے بعد حضور انورنے فرمایا:-

"ہندوستان میں مع سال کے پہلے دن پہلی باجماعت نماز آپ سب کو بے حد مبارک ہو خدا كرے كه قاديان سے يه نور نكل كرسارى د نياميں

شام پانچ بج حضور انور نے اساتدہ و طلباء مدرسه احمدید اور مبلغین ومعلمین کرام سے ملا قات

فرمائی اور تعلیم و تدریس کے متعلق گفتگو فرمائی۔ سار جنوری کو حضور انور نے خطبہ جمعہ مسجد الفضى قاديان مين ارشاد فرمايا\_

شام پانچ بجکر ۳۵ منٹ پر جالند هر ٹی۔وی ے نصف گھنٹے پر مشمل جلسہ سالانہ کے متعلق ئى ـ دىر پور ٺ پيش كى گئي ـ

شفقت مجسم

م جنوري ۱۹۲ \_حضور انور کي قاديان تشریف آوری پر جهال درویشان قادیان اور قادیان کی احمد ی آبادی اور دیگر غیر مسلم بھی خوش تھے وہیں بچول کیلئے تو گویا یہ ایام عیدے پچھ کم نہ تھے یمال تک کہ غیر مسلم بیجے بھی حضور پر گرویده تیجه

حضور انور سیر کیلئے تشریف لے جاتے تو بچے آگے بڑھ بڑھ کر حضور کے ہاتھ بکر لیتے اپ گھرول میں لے جانے کی ضد کرتے اور حضور سب کی ہی بات مانتے چلے جاتے اور حسب تنجائش سب کودنت عطافر ماتے۔

چنانچه قادمان كيول لائن (محله دارالانوار) کے ماسر بھو پندر سکھ کا بچہ برم ور سکھ بعمر تمین سال حضور سے اس قدر مجبت کرنے لگا کہ روز جب تک حضور کو دیکھ نہ لیتا اُس بیجے کو چین نہ یرتی۔ حضور انور اس بچہ کے گھر تشریف لے گئے اور ووده مجمى نوش فرمايا\_ يمي بيه ۲۹ د ممبرك شام جبکہ حضور مجلس شوریٰ کے اجلاس میں تھے ضد کر کے اینے والد کے ساتھ حضور کی ملا قات کیلئے آیا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور یہ بیٹھے بیٹھے ا ہے والد کی گود میں ہی سو گیا۔ بعد اختتام شور کی جب حضور انور کواطلاع دی گئی توبیه بچه گمری نیند موچکاتھا۔ چنانچہ حضور نے اسے سوئے سوئے ہی بیار کیااور تشریف لے گئے۔

اس بے کے والدنے خواہش ظاہر کی کہ مہر جنوری کو اس بجے کا جنم دن ہے حضور ضرور تشریف لاکیں۔ حضور نے فرمایا ہم اس رنگ میں جنم دن منانے کے تو قائل نہیں البتہ سالگرہ کی مبار کیاد و بے ضرور آئیں گے چنانچہ حضور حسب وعدہ مهر جنوري كو دہلى روائلى سے تبل اس بجه کے گھر مبار کباد دیے تشریف لے گئے۔

#### د ہلی میں مجلس عرفان

۵ / جنوری ۹۲ء بعد نماز مغرب ود عشاء د ہلی میں مجلس عر فان منعقد فرمائی جس میں بھارت کی مختلف جماعتوں کے کم و بیش سوافراد نے شرکت فرمائی۔ اس موقعہ پر بعض بیاروں کو حضور نے ہو میو پیتھک نسخ بھی عطافر مائے۔

۲۱ جنوري ۹۲ء کو دبلي مين پريماوشواناتھ صاحب استنث ایڈیٹر سنڈے ٹائمٹر نے مثن ماؤس دبلی میں حضور کا تفصیلی انٹر ویو لیا جو کم و بیش ایک گھنٹے پندرہ منٹ جاری رہا۔

اس انٹرویو کے بعد حضور انور مسجد کے قریب ایک پایٹ پر دُعا کرنے تشریف لے گئے۔ جمال آ

جماعت کی جومیو پیتھک وابلوپیتھک ڈیپنسری قائم کی جانی مقصود تھی۔

بعد نماز مغرب و عشاء مجلس عرفان منعقد ہوئی۔ ای روز محترمہ طبیم ریاض صاحب بنت<sup>.</sup> منصور على رياض صاحب ساكن مير محديو ي ن حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت

٤/ جنوري٩٢ء ون گياره بيخ اندين Mr. Sushil Kutty ایک کے نمائندہ نے حضور سے تفصیلی انٹروبولیا۔

بعد نماذ ظهر و عصر مشهور جرنكث مسرر خوشونت سنگھ نے حضورے ملاقات کی۔ ساڑھے سم بجے کالم نویس اندر ملہور ااور جر نلسٹ Uma Vasudeva نے ملاقات

٨٨ جنوري ٩٢ء - خدام حيرر آباد في جود الى مشن ہاؤس میں ڈیوٹی پر متعین تھے حضور پر نور سے شرف ملا قات کی۔

بعد ددپیر مکرم راجه گلاب عگھ صاحب ک وعوت یر ان کے گھر تشریف کے گئے۔۱۰ر جنوری ۹۲ء کو حضرت بیگم ساحبه ای طبیعت کی خرابی کی وجہ سے لنڈن تشریف لے تمئیں۔

ادهر حضور انور بذريعه جوائي جماز قاريان جانے کیلئے روانہ ہوئے اور ای روز ۲ بج کر چالیں منٹ ہر قادیان پہنچ گئے۔ حالائکہ جلسہ سالانہ کو حتم ہوئے تیر وروز گزر کیے تھے اور حضور بھی اس دوران دہلی تشریف لے گئے تھے، کیکن حضور انور کی دوبارہ تشریف آوری کے منتظر ہزاروں د بوائے ابھی قادیان دار الامان میں ہی تھے۔جب حضور کی کار محلّه احمد میہ میں واخل ہو کی تو ایک جوم نے دیوانہ وار حضور کا استقبال کیا چونکہ آج جمعہ کادن تھا حضور نے اعلان فرمایا کہ جمعہ سہبجے

بعد نماز جعد حضور انورنے قادیان ، ربوہ ، اور لندن کے بعض عمد یداران کی میٹنگ طلب فرمائی اور نمایت مفید اور ضروری فیصله جات فرمائے۔

اار جنوری ۹۲ء سے حضور انور نے نمازیں معجد مبارک میں پڑھانی شروع کیں۔ قبل ازیں معداقصیٰ میں اور عورتیں معجد مبارک میں نمازیں بڑھتی تھیں۔ حضور انور کی قادمان میں دوباره والیسی در اصل قادیان کی احمدی آبادی کیلئے آب حیات تھی جلبہ کی مصروفیات اور دیگر مهمانون کی ملا قانوں کی وجہ سے ابل قادیان نے جو ملا قاتوں میں کی محسو کی تھی اس کی بیاس ان ایام

قادیان تشریف لائے۔ درویشان کرام کاگروپ فوٹو

میں انہوں نے دل کھول کر بچھائی۔

حضرت مصلح موعودٌ کي زميني تقييں۔

۱۱۲ جوری ۹۲ء کو حضور انور نے قادیات

ے باہر بعض جگہوں کا سفر اختیار فرمایا چنانچہ

حضور انور راج بورہ تشریف لے گئے جمال

چک شریف سے ہوتے ہوئے حضور شالے

كے بين تشريف لے كئے اور محيريال كے رائے

دریائے بیاس کے کنارے موضع چکی کے

P.W.D کے ریس باؤس میں قیام فرمایا وہال

سے حضور ماد ھو بور تشریف لاے اور وہال سے

سار جنوری ۹۲ء کو درویشان قادیان نے حضور انور کے ہمراہ فوٹو تھیجوائی اور قادیان کے مر دول اور عور تول کو ماما قات کی سعادت سنجشی حضور نے بچول کی تعلیمی اور ور زشی مساعی کا جائزہ

قریا ہ یج ہندوستان کی سب سے بوی .T.V نيوز تمپني VIS News جو دنيا بحر کو .T.V کی خبریں مجمیعتی ہے نے حضور انور سے

قادیان کے لالہ ملاوامل اور لالہ بڈھامل جو حضرت مسيح موعود عليه السلام ك زمان ك ہندو بزرگ تھے ان کے بو تول نے حضور انور سے ملا قات كاشرف حاصل كيا\_ واليبي

۱۱۲ جنوری ع ۹۹۔ حضور انور ٹھیک ۱۱ یج صبح چوالیس سال کی طویل جدائی کے بعد ایک ماہ سر زمین ہند کو قدم ہوی کاشرف عطافر مانے کے بعد لندُن روائل كيك تيار موعداحباب عملين چروں اور اشکبار آگھول کے ساتھ صبح سے ہی گیٹ مجد مبارک اور مدرسہ احمد سے صحن اور مراکول پر کھڑے تھے۔حضور انور نے سب سے مصافحه فرمایا۔ بچول کو بیار کیا۔ عور توں کو ہاتھ ہلا كر سلام كاجواب ديا اور الوداعي دُعا كے لئے انہے إ ہاتھ اُٹھائے۔ آ قااور غلام سب کے ہی چرول پر أنوول كى برسات تھى۔ يە عجيب سىم كى رقت انگیز دُعا ختم ہوتے ہی حضور کار میں بوب جلدی ے بیٹھ گئے جسے سر دیوں کاسورج غروب ہوتے میں جلدی کر تاہے اور لوگ انجھی اس کی گر می اور روشیٰ کے منتظر ہی ہوتے ہیں۔

کار آہتہ آہتہ رینگنے گی دیوانے پیچھے پیچھے دوڑنے کیے لیکن بالآخر کب تک کاروں کا قافلہ تیز ہو گیااور لوگ روتے دھوتے نعرے مگاتے پھر



محلّه احمد میه کی سونی سونی گلیول میں اکتھے ہو گئے اور تمام دن بحالت افسر دگی اپنے آقا کی بخیریت مراجعت کیلئے دُعادُل میں مصروف ہوگئے۔

حضور انور بذریعہ ٹرین امر تسر پنجے اور امر تسر اسٹین پر ہی حضور کو اطلاع ملی کہ سکھر (پاکستان) کے اسیران راہ مولی جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی یعنی مکرم پروفیسر ناصر احمہ قریثی اور مکرم رفیع احمہ قریثی کو آج رہائی مل گئی ہے۔ گویاواپسی سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے حضور انور کو دُعاوُل کی قبولیت کا تازہ کھیل عطا فرما دیا رات ساڑھے گیارہ بجے حضور دہلی ہنچے۔

91ر جنوری ۹۲ء کو حیدر آباد سے تشریف لائے ہوئے بعض احباب جماعت نے حضور پُر نورسے ملا قات کاشر ف حاصل کیا۔

سی سی می اسیران راہ مولی کی رہائی کی خوش میں حضور نے وہلی مشن ہاؤس میں تمام احباب جماعت میں مٹھائی تقسیم فرمائی۔

بعد نماذ ظهر وعصر حضور انور مسٹر اندر کمار گجرال (حال وزیر اعظم ہند) کی دعوت پر اُن کے گھر تشریف لے گئے۔ جہال ایک گھنٹہ کے لگ بھگ دفت گزارا۔

واپس پر ڈاو ئی پر متعین خدام نے حضور انور کے ساتھ گروپ فوٹوز کھیجوا کیں حضور انور نے از راہ شفقت ہزایک کو موقع عطا فرمایا اور خدام کو بہتر رنگ میں ڈیوٹی دینے پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

رات وس بج حضور انور مع افراد قافله لندن کے ۔لئے روانہ ہوئے اور ۱۱۷ جنوری ۹۲ کورات تین بجکر تمیں منٹ پر جماز روانہ ہوااور صبح کے بجکر ۵۰ منٹ پر لندن وقت کے مطابق حضور لندن ہو

#### بركات

حضور انور قادیان کیا تشریف لائے ہر طرف
امن و برکت کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوگئے
ترقیات و فتوحات کے وروازے کھلنے لگے۔ درو
ویوار نئے نئے اور فضا کھلی کھلی محسوس ہونے لگی۔
پنجاب جو عرصہ دس سال سے ملی فینسی کے نتیجہ
میں سخت بے چینی کے دور سے گزرر ہا تھاامن کی
حالت کی طرف لوٹے لگا۔ اسر الن کور ہائی نصیب
ہوئی اہل قادیان و درویشان کے کئی مسائل حل

حضور کی آمدے قبل بیوت الحمد کالونی، فارن گیسٹ ہاؤس کی تقمیر کنگر خانوں کی توسیع

روئی پکانے کی مشین۔ مجد ناصر آباد کی توسیع۔ مجدول اور دیگر اداروں کیلئے جزیئر، جاسہ کے موقع پر ترجمانی کی سمولیات، جدید ہمپتال کی تعمیر۔ مدرسة المعلمن کااجراء جیسے اہم کام سر انجام پا چکے ہتے۔

کیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد تو گوہا قادیان میں بر کتوں کے سلاب آنے شروع ہو گئے۔

ا میں مختلف جگہوں پر سکولول ہے۔ ہیتالوں کی تغمیر۔

کارکنان صدر انجمن احدید کو سولیات۔

﴿ مستحق طلباء ومستحق حضرات کو قر ضول اورامدادوں کی فراہمی (بلا لحاظ مذہب وملت) ﴿ عَربیوں کی شادیوں میں امداد۔

ہے۔ تبلیغی کاموں میں بے پناہ وسعت۔ ہے۔مختلف صوبوں میں مساجد اور مشن ہاؤسز نتمیر۔

#### ير ليل

یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ حضور انورکی ہندوستان تشریف آوری کو ہندوستانی پریس نے بہت دلچیسی سے لیا۔ سوکے قریب اخبارات نے حضور کی آمد اور صد سالہ جلسہ سالانہ تادیان اور حضور کے انٹرویوزریکارڈ کئے۔

حضور انورکی تشریف آوری کوعرصہ چھ سال
کا گزر چکا ہے اللہ کرے وہ دن چھر جلد طلوع ہو کہ
حضور انور کی تشریف آوری سے اہل ہند کی
تشمت کا ستارہ چھر چکے اور اند ھیروں کے ماروں کو
روشن کی کرنیں توانائی اور بعمارت و بصیرت
جنٹیں۔ آمین۔

سدا سہائن رہے ہی بہتی جس میں پیدا ہوئی وہ ہستی جس میں پیدا ہوئی وہ ہستی جس میں پیدا ہوئی وہ ہستی جس سے نور کے سوتے بھوٹے جو انوار کا إک ساگر تھا

سید ناحضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا منظوم کلام جو صد سالہ جلسہ سالانہ قادیان ۱۹۹۱ء کے موقع پر حضور نے رقم فرمایا تھا اور آپ کی زیر صد ارت اختیامی خطاب بتاریخ ۲۸۸ و سمبر میں پڑھ کر سایا گیا

این دلیں میں اپنی بہتی میں آک اپنا بھی تو مگھر نقا جیسی سندر تھی وہ بہتی، وبیا وہ گھر بھی شندر تھا دلیں مدلین کئر کھر تا ہوں، اسر دل میں آس کی کھائیں

دلیں بدلیں گئے گھرتا ہوں، اپنے دل میں اُس کی کھائیں میرے من میں آن بسی ہے، تن من دھن جس کے اندر تھا میرے کی سے ان کے اندر تھا

ساده ادر غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ، بندہ پرور تھا

جو اُونچا بھا نیچا بھی تھا، عرش نشیں تھا، خاک بَسر تھا دھرتی تھی اُس کی آکاشی، اُس کی برجا تھی برکاشی

جس کی صدیاں شھیں متلاشیٰ، گلی گلی کا وہ منظر تھا کرتے تھے آ آ کے بسیرے، پنکھ کیھیرو شام سویرے

پھولوں ادر پھلوں سے بوخمل بستاں کا ایک ایک شجر تھا

اُس کے سُروں کا چرچا جا جا،دیس بدیس میں ڈنکا باجا

أس نستى كا يتيم راجا كرش كنها مرلى وهر تها .

چاروں اور بجی شہنائی بھجنوں نے اِک دھوم مچائی رُت بھگوان ملن کی آئی، بیتیم کا در شن گھر تھا

کوتم بدتھا بُدیھی لایا، سب رشیوں نے درس دکھایا

عیسیٰ اُڑا مہدی آیا، جو سب نبیول کا مظهر تھا

مهدی کا دلدار محکم، نبیول کا سردار محکم

نور نظر سر کار محد، جس کا وه منظور نظر تھا

آثاؤں کی اُس بہتی میں، مُں نے بھی فیض اُس کا پایا

مجھ پر بھی تھا۔ اُس کاچھایا، جس کا میں اُدنیٰ جاکر تھا

اتے پیار سے کس نے دی تھی، میرے ول کے کواڑ بہد استک

رات گئے مرے گھر کون آیا، اُٹھ کر دیکھا تو ایشر تھا

عرش ہے فرش ہے مایا اُڑی، رُدیا ہوگئی ساری دھرتی

مث كئ كلفت جها كئ متى، وه تقا مُن تقا من مندر تقا

تجھ پر میری جان نچھاور، اتن کرپا اِک باپی پر جس کے گھر نارائن آیا، دہ کیڑی سے بھی کمتر تھا

رب نے آخر کام سنوارے، گھر آئے برہا کے مارے

آديكھے أو نچ منارے، نور فدا تا حدِ نظر تھا

مولیٰ نے وہ دن دکھلائے، پریمی روپ مگر کو آئے

ماتھ فرشتے پر پھیائے، مایہ رحمت ہر سر پر تھا

عشق خدا مونہوں پر وسے، پھوٹ رہا تھا نور، نظر سے

اکھن سے نے بیت کی برتے، قابلِ دید، ہر دیدہ در تھا

لیکن آہ جو رستہ تکتے، جان سے گزرے بچھ کو ترستے

کاش ده زنده موتے جن یر، ججر کا اِک اِک مکل دو بھر تھا

آخر وم تک جھ کو پکارا، آس نہ ٹوئی ول نہ ہارا

مُصلِّح عالم باب جمارا، پیکر صبر و رضا، رببر تفا

سدا ساگن رہے یہ بہتی، جس میں پیدا ہوئی دہ ہستی

جن سے نور کے سوتے کھوٹے، جو انوار کا اِک ساگر تھا

بیں سب نام خدا کے سندر، داہے گورد ، اللہ اکبر

سب فانی اِک وہی ہے باتی، آخ بھی ہے جو کل ایشر تھا

خالص اور معیاری زیورات کا مرکز مالص

٠ الرحيم جيزلرز٠

پر و پر اکٹر – سید شوکت علی اینڈ سنز پیز - خورشید کلاتھ مارکیٹ۔ حیدری نارتھ ناظم آباد - کراچی - فون نمبر۔ 629443

# ممحز م حضر ت صاحبراده مرزامنصور احمر صاحب ناظر اعلی صدر انجمن احمریه وامیر مقامی ربوه و فات پاگئے انالله وانا الیه راجعون قرار داد تعزیت منجاب: صدرانجن احمدید و قریک جدید دوقف جدید انجن احمدید قادیان

یہ اطلاع گرے دُکھ کے ساتھ سن گئی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے اور حضر ت صاحبزادہ مر زاشر بیف احمد صاحب کے بڑے بیٹے اور حضر ت خلیفۃ المسیح الموسیح الموعود ر ضی اللّٰدعنہ کے داماد اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے عمز او براور محتر م حضرت صاحبزادہ مر زامنصور احمد صاحب صدر 'صدر المجمن احمدیہ پاکستان وناظر اعلیٰ وامیر مقامی ر بوہ مور خہ ۱۰ رد سمبر کے 199ء کو بعمر ساڑھے چھیا کی سال وفات پاگئے ہیں۔اناللّٰہ داناالیہ راجعون

مرحوم دمغفور خلافت اولی کے زمانہ میں مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۱ء کو پیدا ہوئے تھے اس لحاظ سے خاندان حضرت میچے موعود علیہ السلام میں اب تک سب سے کمی عمر آپ نے پائی ہے۔ آپ نمایت تفویٰ شعار سادہ۔ منکسر المز اج اور بے لوث دین کی خدمت کرنے والے واقف زندگی تھے اور آخر وقت تک خدمت سلسلہ کے مناصب جلیلہ پر فائز رہے۔ مرحوم ممروح کی سوان گاسب سے ایمان افروز پہلویہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے والد ماجد حضر سے صاحبزادہ مرزا ثریف احمد صاحب کے بارہ میں حضر سے موعود علیہ السلام کو جن مبشر الہامات سے نواز اتھا اُن میں سے بیشتر الہامات آپ کے اس خوش نصیب بیٹے حضر سے مرزامنصور احمد صاحب کی ذات میں بورے ہوئے۔

اس ایمان افروز تفصیل کاذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المیح الرابع ایدہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ فر مودہ ۱۲ دسمبرے ۹ء میں فرمایا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض او قات ایک باپ کے متعلق بعض ابناہ تیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بیٹے کے حق میں پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مرزاشریف احمد صاحبؓ کے متعلق بعض الهامات کے بارہ میں مجھے پور ایقین تھا کہ دہ آپ کے میٹے حضرت مرزامنصوراحمد صاحب کی ذات میں پورے ہورہے ہیں۔

چنانچہ حضور انور نے حضرت میں موعود علیہ السلام کے حضرت مرزاشریف احمد صاحب کے بارہ میں الهامات عمرہ الله علی خلاف التوقع (یعنی الله نے آپ کوخلاف توقع لمبی عمر عطا

فرمائی)اور امرہ الله علیٰ خلاف التوقع (بینی اللہ نے آپ کو خلاف توقع صاحب امر بینی امیر بنایا) (تذکرہ صفحہ ۲۶۷ ـ ۲۲۷ طبع اول ۱۹۳۵ء)کاذکر کرکے فرمایا کہ حضرت مرزاشریف احمد صاحب ؓ نے نہ ہی غیر معمول عمر پائی اور نہ ہی آپ امیر بنائے جاتے رہے لیکن آپ کے یہ بیٹے حضرت مرزامنصور احمد صاحب نے ساڑھے چھیاسی سال کی کمبی عمر پائی۔ جبکہ کئی بار آپ پر شدید ول کے حلے اور دیگر عوارض کے حملے ہوتے رہے۔لیکن ہر بار خلاف توقع صحتیاب ہوتے رہے۔اور اس طرح الهامی بشارت کے مطابق خلاف توقع کمبی عمر پائی۔

ای طرح خلافت ثالثہ میں بھی اور خلافت رابعہ میں بھی متعد دبار امیر بنائے جاتے رہے اور مجموعی طور پر کل ۴ مهمر تنہ امیر مقرر کئے گئے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كاايك اور كشف ہے جس ميں حضور عليه السلام نے حضرت مرزاشريف احمد صاحب ہے بارہ ميں فرمايا۔

"اب تو ہماری جگہ بیڑھ اور ہم چلتے ہیں۔ "( تذکرہ صفحہ ۹۳۹ طبع اول ۱۹۳۵ء)

حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خلیفہ دقت ہی مرکز سلسلہ میں امیر مقامی ہو تاہے۔لیکن ربوہ سے میری ہجرت کے بعد میرے تھم سے حضرت مرزامنصوراحمد صاحب کور بوہ کاامیر مقامی مقرر کیا گیا۔اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نما کندگی میں میری طرف سے حضرت مرزاشریف احمد صاحب کے بیٹے کواپنی جگہ بیٹھا اور ہم چلتے ہیں "ادرامرہ اللہ علی خلاف التوقع "نمایت صفائی کے ساتھ حضرت مرزامنصوراحمد صاحب کی ذات ہی میں پورے ہوئے ہیں۔

ای طرح ایک اور د و یا کاذکر کرتے ہوئے حضور انور نے فرمایا کہ رو یا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مر ذاثر بیف احمد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ "وہ باد شاہ آیا۔ دوسرے نے کہاا بھی تواس نے قاضی بنتا ہے۔"

جضور علیہ السلام اس کے آگے فرماتے ہیں " قاضی تھم کو بھی کہتے ہیں۔ قاضی وہ ہے جو تائید حق کرے اور باطل کور د کرے۔ "(حوالہ ایضاً)

حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مرزامنصور احمد صاحب جس جرائت اور بمادری کے ساتھ تائید حق اور باطل کور دکرنے والے تھے بہت ہی کم میں نے دیکھے ہیں۔ خلافت کے متعلق اور بیری ذات کے متعلق کسی نے اگر غلط اشارہ بھی کیا ہو تواسکے خلاف شدیدر دعمل دکھاتے تھے۔اور خلافت کے حق میں سونتی ہوئی ایک تلوار کی طرح تھے۔

حضور انور نے جس رنگ میں مرحوم دمغفور کی بلند مرتبہ روحانی شخصیت پررد شنی ڈالی ہے اس سے آپ کی وفات کاصد مه مزید گر اہو گیا ہے۔

ہرسہ مرکزی انجمنوں کے ممبران بشمول اہالیان قادیان واحباب جماعتہا مطاحمہ یہ ہندوستان۔ نیپال۔ سنکم و بھوٹان۔اس صدمہ اور گھرے غم میں شریک ہیں اور دُعاکرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت مرحوم کے در جات اعلیٰ علین میں بلند فرمائے اور تمام افراد خاندان کوصبر جمیل عطافرمائے۔

مقر سے اور مے درجات سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز' حضرت مرحوم کی اہلیہ محترمہ صاحبزاد ی ناصرہ بیگم صاحبہ اور مرحوم کے صاحبزادہ محترم مرزامسرور احمد صاحب جنہیں اب حضور ہمارے یہ جذبات سیدنا حضور ایدہ اللہ تفالی بنصرہ العزیز' حضرت مرحوم کے دیگر تمام افراد خاندان اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام افراد خاندان کی خدمت میں پنچاد یئے جائیں۔ اس قرار دادکی نقول اخبار الفضل انٹر نیشنل لندن \_ الفضل ربوہ \_ اخبار بدر در سالہ مشکوۃ قادیان کو بھجوادی جائیں۔

مر زاد سیم احمد ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمدیه قادیان۔



# بھارت میں ہماری تبلیغی وتربیتی مساعی

محترم مولانا محدانعام صاحب غوري ناظر دعوة وتبليغ قاديان



10 ار اگست کے ۱۹ اء کو وطن عزیز ہندوستان انگریزول کے جابرانہ تسلط سے آزاد ہوااور ساتھ ہی ہند ویاکستان نام سے نقشہ عالم پر مادر وطن کے دو مگر کے ہوگئے۔ ویجاب کے مسلمانوں کو بکشرت اور ویگر صوبول کے مسلمانوں کو کمیں کم کمیں زیادہ این علاقہ این علاقہ میں جانا پڑا۔

ایسے میں مرکز احدیت قادیان کی کیر مسلم آبادی کو بھی پاکستان ہجرت کرنی پڑی اور سیدنا حضرت اقدی مرزابیر الدین محود احمد خلیفة المیک اللہ عنہ کے حکم سے قادیان کے مقدی مقامات کی آبادی کیلئے صرف اور صرف ۱۳۱۳ نوجوان عزم ووفا اور ایثار واستقلال کے بیکر بن کر یہاں مقیم ہوگئے۔ جنہیں تاریخ احمدیت میں درویشان کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ درویشان کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ان درویثان کرام کے ذریعہ مرکز احدیت قادیان سے نمایت مشکل اور صبر آز ماونت میں بھی تبلیغی و تربین کام سرانجام دیے گئے۔ یار ٹمیشن کے معاً بعد سيدنا حضرت اقدس خليفة المي الثاني رضي الله عند کے علم سے جو صدر انجمن قائم ہوئی اس کے ناظر اعلیٰ حفرت صاجزادہ مرزا ظفر احمہ صاحب بير سررايث لاماظر اعلى ونما كنده خاندان حضرت مسيح موعود عليه السلام تتھ)اور ناظر دعوة و تبليغ حفزت صاجزاده مرزا خليل احمد صاحب (ناظر لعليم و تربيت و ناظر دعوة و تبليغ و نما ئنده خاندان حفرت مسيح موعود عليه السلام) تھے۔ حفرت صاحبزاده مرزا ظفر احمه صاحب ادر حفرت مر ذاخلیل احمد صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد حفرت صاحراده مرزاوهم احمد صاحب ١٥ الرج ١٩٣٨ء بحثيت نمائنده فاندان حفرت اقدس مسے موعود علیہ السلام تشریف لائے تو آپ ناظر دعوة و تبليغ مقرر هوئے۔ اور حفرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب جث ناظر اعلیٰ قادیان کی وفات تك جو فروري عرك ١٩ء مين موئي ـ ناظر دعوة وتبليغ رہے اور پھر ناظر اعلیٰ مقرر فرمائے گئے۔ آپ کے بعد مختلف او قات میں نکرم مولانا شریف احمد صاحب اليني مرحوم ادر مكرم مولانا بشير احمد صاحب دہلوی بھی ناظر دعوبت و تبلیغ رہے۔

«جسودت حضرت مسيح موعود عليه السلام ن

کام شروع کیااس ہے آپ کی طاقت دس گئے

زیادہ ہے پھر جس دقت حضرت مسے موعود علیہ
السلام نے کام شروع کیااس دقت قادیان ہے
باہر کوئی احمد یہ جماعت شیس تھی لیکن اب
مندوستان میں بیسیوں جگہول پراحمد یہ جماعتیں
قائم ہیں ان جماعتوں کو بیدار کرنا۔ منظم کرنا،
ایک نے عزم کے ساتھ کھڑ اکرنااور اس ارادہ

یک عدا تھ ان کی طاقتوں کو جع کرنا کہ وہ اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کو ہندوستان کے چاروں گوشوں میں بھیلادیں یہ آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ (تاریخ احمدیت جلد ۱۳سفہ ۸۸)

ہے۔ رہاں مدین بہر سال ہے۔ کہ اسکا ہے۔ پھر آپ نے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا :۔
"پریس کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کریں جب تک قادیان کا پر یس واگزار نہیں ہو تااس وقت تک ضروری اشتمارات لکھ کر دہلی بھجوایا کریں اور دہال سے چھپواکر ریل میں منگوا لیا کریں اور دہال سے چھپواکر ریل میں منگوا لیا کریں اور چر ڈاک کے ذریعہ تمام ہندوستان کی جماعتوں میں تقسیم کر دیا کریں "۔

المعنى المراشة صدمه سے بعض جماعوں میں

کمزوری پیدا ہوگئی ہے اس کو دور کرنے کیلئے مختلف علاقوں میں مبلغ مقرر کریں تاکہ وہ پھر پھر کے جماعتوں کی دوبارہ تنظیم کریں "۔ ہیلا" اس وقت قادیان میں قریباً دو در جن دیماتی مبلغ ہیں ان لوگوں کو کوشش کر کے دہلی بہنچایا جائے اور وہاں سے آگے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جمال احمد یہ جماعتیں قائم میں پھیلادیا جائے۔ یہ لوگ دہاں جاکر نہ صرف موجودہ جماعتوں کی تنظیم کریں بلکہ جماعت کو دسیع کرنے کی کوششیں کریں۔"

و جے رہے م ہو ۔ یں حریں۔

ہیکہ "ان جانے والوں کے بدلہ میں ہندوستان
کی جماعتوں میں تحریک کرکے ہے واقلین

بلواکر قادیان میں رکھے جائیں جو قادیان میں
آکر تعلیم حاصل کریں اور پھر بیرونی جماعتوں
میں پھیلادئے جائیں"۔

میں بھیلادئے جائیں"۔

اکر بعض جماعتیں گزشتہ صدمات کی برداشت اگر بعض جماعتیں گزشتہ صدمات کی برداشت ند کر کے بالکل مردہ ہو چکی ہوں تب بھی اگرائیں نہیں''۔

الماں پیام کے آخر پر آپ نے فرمایا۔ "ہندوستان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کا متابت کو قائم کیا جائے بھر ہے

صلحوآ شی کو قائم کیا جائے بھرسے خدا تعالیٰ ک محبت اس کے ول میں پیدا کی جائے اور یہ کام سوائے آپ لوگوں کے اور کوئی نہیں کر سکا۔ عزم صمیم کے ساتھ اُٹھیں۔ طوفان کاساجوش لیکراُٹھیں اور ہندوستان پر چھاجا کیں ''۔

(تلخیص پیغام جلسہ سالانہ ۱۹۴۸ء) تفسیم ملک کے لیعد

هندوستان میں احدی جماعتیں

یہ ایک حقیقت ہے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المی الثانی رضی اللہ عنہ کے فدکورہ ارشادات کی روشنی میں ہندوستان میں موجود احمہ یہ جماعتوں کا جب جائزہ لیا گیا تورہ تقسیم ملک سے قبل کی جماعتوں کی نسبت بہت کم پائی گئیں اور جو موجود تقسیم ملک سے نیم بہ تحسی وہ بھی تقسیم کے ہنگا موں کی وجہ سے نیم بہ ہوشی کی حالت میں تقسیم ہے ہنگا موں کی وجہ سے نیم بہ ہوشی کی حالت میں تقسیم ہے ہنگا موں کی وجہ سے نیم بہ راجتھاں۔ یوپی اور بمار کے علاقوں کی کئی جماعتوں کی افراد بھی ججرت کر گئے تھے چنانچہ ۱۹۳۸ء کے افراد بھی ججرت کر گئے تھے چنانچہ ۱۹۳۸ء کے جاموں کے علاوہ بھارت کی ۱۹ جماعتوں کے صرف ۲۲ احباب ہی شریک ہوئے جماعتوں کے صرف جماعتوں کے مورف جمامت کی جاموں میں بخاب میں ہم بئی جماعتیں مال ۲۹ ہے 2 میں بخاب میں ہم بئی جماعتیں مال ۲۹ ہے 2 میں بخاب میں ہم بئی جماعتیں مال ۲۹ ہے 2 میں بخاب میں ہم بئی جماعتیں مال ۲۹ ہے 2 میں بخاب میں ہم بئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔

المراع سے آئے ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعتوں کی تعداد دن بدن بر ھتی رہی چنانچہ ۱۹۲۲ء میں سے جماعتیں برھ کر ۱۹۲۰ ، جو گئیں۔

المورک میں سے جماعتیں برھ کر ۱۳۰ ، جو گئیں۔

الما تحر فلافت رابعہ کے بابر کت دور میں سے تعداد نمایت تیزی سے آگے بر ھی ہے یمال تک کہ مار ج ۹۲ تک بھارت میں جماعتوں کی تعداد کہ مار ج ۹۲ تک بھارت میں جماعتوں کی تعداد اضافہ ہو کرمارج کے ۹ تک کل ۱۹۲ کا مامیس قائم ہو چکی ہیں۔

تفسیم ملک کے بعد ہندوستان میں مرکزی مبلغین

تقتیم ملک کے بعد بھارت میں صرف ہ مرکزی مبلغین کرام رہ گئے تھے۔ جن کے اساء درج ذیل ہیں۔

ا مولاناعبدالله صاحب مالاباری (جنوبی بند)
مولوی احمد رشید صاحب مالاباری (مالابار) مولوی
مولوی احمد رشید صاحب (کلکنه) مولوی محمد اساعیل صاحب
د میال گرضی (انکھئو) مولوی بشیر احمد صاحب (دبلی)
مولوی سمیج الله صاحب د حرم پرکاش (بمار) کلیم،
محمد د بین صاحب (جمبئ) مولوی عبد المالک خان
صاحب (حیدر آباد دکن) مولوی فضل الدین

صاحب (آگرہ) ان مبلغین ہیں سے مولوی محمد اساعیل صاحب دیالگڑھی اور مولوی عبد المالک خان صاحب کچھ عرصہ تک بھارت میں کامیابی سے خدمت سلسلہ کا فرایضہ اواکرنے کے بعد پاکستان چلے گئے۔

(تاریخ احدیت جلد نبر ااصغه ۱۰۸)

گویا تقسیم کے بعد مندوستان میں کل کے مرکزی
مبلغین کرام رہ گئے تھے علاوہ ان کے تقسیم کے
وقت عام دیماتی مبلغین کرام بھی قادیان میں
موجرد تھے۔ جن میں سے ۱۲ پاکستان چلے گئے اور
۱۸ قادیان میں موجودر ہے۔ ان ۱۸ دیماتی مبلغین
کرام میں سے چند کو قادیان کے انتظامی امور میں
د کھا۔ گیااور باقی حضر ات کو میدان تبلیغ میں مجمواویا
گیا۔

نظارت وعوۃ و تبلیغ کے ۱۹۵۳ء کے ریکارڈ کے مطابق ان ویماتی مبلغین کے اساء درج ذیل میں۔

المولوی بشر احمد صاحب خادم درویش ۲ مولوی عیداللطیف صاحب عاجز درویش سام مولوی محمد صادق صاحب عارف درولیش مرحوم

سر مولوی محمد ایوب صاحب درویش
۱۵ - مولوی محمد ایوب صاحب درویش
۱۷ - مولوی غلام نی صاحب درویش
۱۷ - مولوی عبد التار صاحب شابد صالح گر
۱۸ - مولوی شخ محمد صاحب اسلم درویش مرحوم
۱۹ - مولوی فیض احمد صاحب درویش
۱۱ - مولوی بشیر احمد صاحب با نگروی درویش
۱۱ - مولوی سر اج الحق صاحب درویش
۱۱ - مولوی سر اج الحق صاحب درویش مرحوم
۱۱ - مولوی سر اج الحق صاحب درویش مرحوم
۱۱ - مولوی بشیر صاحب ناصر درویش مرحوم
۱۱ - مولوی عبد المطلب صاحب درویش مرحوم
۱۵ - مولوی عبد المطلب صاحب درویش مرحوم

۱۷\_مولوی عثان علی صاحب۔

جنوری م 190ء کے مبلغین کرام کی

فرست میں درج ذیل نام بھی شامل ہوئے۔

جنہوں نے نمایت اعلیٰ رنگ میں وی جماو کا

فريضه انجام ديا\_

18/25ء مجر 97

(جلسه مالانه نمير)

ا فت روزه بدر قادیال

المحرم مولوي سيد منظور شاه صاحب عامل ٧\_ مولوي ميال سلطان صاحب س<sub>-</sub> مولوی سید نصیرالدین صاحب درولیش سم مولوی منظور احمر صاحب گھنو کے ۵\_ مولوي عبدالرحيم صاحب ملكانه ۲\_مولوی مبارک علی صاحب 2\_ مولوى عبدالواحد صاحب ٨\_ مولوي فضل الدين صاحب ٩\_ مولوي خور شيد احمد صاحب ير بهاكر مارچ ۱۹۵۵ء کے ریکارڈ کے مطابق مبلغ کاکام صرف درج ذیل آٹھ صوبوں میں چل رہاتھا۔ يويي: ۸ مبلغين كرام ۴ مبلغین کرام بنگال: ۵ مبلغین کرام اژیسه: ۳ مبلغین کرام مهاراششر: ہم مبلغین کرام۔ آندهرايرديش: ۳ مبلغین کرام کیرله : تشمير: ۸ مبلغين كرام 1900ء کے بعد میدان تبلیغ میں نمایاں خدمات سر انجام دیکر ریٹائر ہونے والے سلفین كرام ياوه جن كي وفات ميدان تبليغ مين جو كي درج ا مولاناعبدالحق صاحب (مرحوم) مبلغ یویی \_ آند هراد بهار \_ ٢\_ مولانا ابوالو فاءصاحب مبلغ سلسله كيرله ٣ ـ مولانا حميد الدين صاحب متس مبلغ آندهرا۔ و بنگال (مرحوم)دوران تبلیغ کلکته میں و فات۔ درج ذیل مبلغین کرام اب دیگرانظامی یا تعلیمی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ یا بیرون ملک بحثیت ملغ تشریف لے گئے ہیں۔ ١- مولوي عنايت الله صاحب سابق ملغ دبلي ۲\_مولوی محمدایوب صاحب ساجد مبلغ راجستهان\_ س\_مولوی مظفر احمه صاحب امرو<sup>و</sup>ی سابق مبلغ نييال۔ س مولوی تئو راحمه صاحب خادم سابق مبلغ شاجها نيور داند يمان ۵\_ مکرم مولوی جادیدا قبال صاحب اختر۔ سابق مبلغ بهدرواه ۲\_ کرم مولوی محر کریم الدین صاحب شاہد۔ سابق مبلغ سرينگر۔ ، يكرم محديوسف صاحب بث-سابق مبلغ بهدرك وبھاكلپور۔ ٨ ـ كرم عبدالمومن صاحب داشد ـ سابق مبلغ بهونان ونييال ٩\_ محداسا عيل باند عسابق مبلغ نيمال ۱۰ مولوی محمر حمید صاحب کوثر سابق ملغ بها كليور حال فلسطين \_ اس ونت نظارت دعوة و تبلیغ کے زیر انظام ورج ذیل مبلغین کرام فدمت بجالارہے ہیں۔ صوبہ کیرلہ

کرم مولوی محد عمر صاحب۔ کرم کے محد

علوی صاحب مرم محمد فاروق صاحب مرم فی

مرم مطلوب احمد صاحب خورشيد كرم محمد سعادت الله صاحب كرم محد انور صاحب كرم نی عبد الناصر صاحب۔ تمرم پی محمد شریف

ایم محر صاحب \_ مرم محراساعیل صاحب \_ مرم

کے محود احمد صاحب کرم ی جی جمال الدین

صاحب - مرم ایم ظفر احمد صاحب - مرم ایم علی

کرم مولوی سلطان احمد صاحب۔ کرم یی عبد

مكرم ني ايم محمد على صاحب ـ مكرم مز مل احمد

صاحب مرم محرايب صاحب مرم رفق احمر

كرنائك

مرم مقعود صاحب بھئی۔ مرم صغیر احمر

كرم سيدكليم الدين صاحب مرم سيدعزيز

ب بنگال و آسام

مرم محد وسيم خان صاحب- مرم منير الحق

كرم غلام ني صاحب - كرم عبدالسلام صاحب

انور \_ كرم رفق احمد طارق \_ كرم محد سليم صاحب

راجوري يمرم عطاءالله ناصر صاحب عبدالرشيد

صاحب ضیاء۔ مکرم قریتی بثیر احمد صاحب۔ مکرم

غلام احمد صاحب قادر . مرم مصلح الدين سعدى

منظرم مولوی شیخ عبد الحکیم صاحب۔ مولوی

هارون رشید صاحب مولوی سید آفماب صاحب

صوبہ بہار

مولوی نشیم احمد صاحب طاہر۔ مولوی محمد

معراج علی صاحب مولوی سید طفیل صاحب

مولوی شوکت انصاری صاحب۔ مولوی شیخ محمر علی

صوبه مهاراتشر

ما مل پر دلش

صاحب مبشر . مرم حبيب الرحمن صاحب -

اتريرديش

مكرم فاروق احمر صاحب نيرته مكرم محمد نذيراحمه

كرم عصمت على صاحب مرم فيخ علاؤالدين

صاحب كرم شرافت احد فان صاحب كرم

مبشر احمد صاحب بدر- مرم نفير الحق صاحب

مرم سيد قيام الدين صاحب كرم ظفر احمد

صاحب گلبرگی- کرم سید ننیم احد صاحب - مرم

فيخ ذوالفقار على صاحب محودية قمر الحق صاحب

مكرم بإسطار سول صاحب-

ل عمر صاحب محمود۔ اساعیل احمد خان

صاحب مرم نذراحمه صاحب مشاق-

صاحب مرم سيد فقل بارى صاحب

صاحب مرم ابوطاہر منڈل صاحب مرم عبد

الظهير صاحب موبه جمول وتشمير

صاحب كرم نذرالاسلام صاحب كرم سيدشكر

الناصر صاحب مرم حافظ سيدرسول صاحب.

عرم شمشاداحمر صاحب۔ صوبہ تامل ناؤو

صاحب كرم غلام احدصا حب اساعيل \_

الله صاحب\_

تنجوصاحب كرمايم ناصرصاحب

**آن**دهرایردیش

صوبه بریانه مرم مولوی سفیر احد صاحب ـ مرم امان علی صاحب مرم منير احمد فان صاحب طامر احمد

صاحب طارق۔ صوبہ پنجابِ كرم نعيراحمد صاحب بعثى - كرم حافظ شريف الحن صاحب مرم انيس احمد فان صاحب مرم

چونکہ تقتیم ملک کے بعد سے ہی اکثر لوگول کا قادیان کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی طرف رجمان تفاس لئے دسمبر ۱۹۳۸ء میں زائرین کو ماجد منارة الميح اور دوسرے مقامات و كھانے اور مناسب طريق سے پيغام اسلام بينجانے كيلے ايك خاص دفتر قائم کیا گیا۔ یہ دفتر پہلے اس رستہ میں بنایا گیا تھاجو قفر خلافت کے ساتھ ساتھ تحریک جدید ک مارت سے دارامیم کی طرف جاتا ہے۔الن دنوں صاحب كويه ذمه داريال سوني كنيس-

الطف صاحب درویش ہیں۔ عظیم شخصیتوں کو تقسیم لسر یچر

۱۵ر نومبر ۱۹۴۸ء کو مسر دوہرا نمائندہ خصوصی اخبار استیسمین وہلی سے قادمان تشریف لاے اس طرح و تمبر ۸ ماء میں اس اخبار کے چیف ایدیر مسر آنن سٹین تشریف لائے جنہیں لٹریچر والماجس کی خبر یا تصویر انہوں نے ۱۹ ۱۰ جنوری

بشارت احمر محمور

د فتر زائرین کا قیام

مرم سيد شريف احد صاحب - حفزت حاجي محمد رين صاحب آف تهال اور مكرم سولوى الله الدين

(تاریخ احمریت جلد نم ۱۳ اصغه ۸۴) بعد میں و قنا فو قنا کئی بزرگ جن میں حضرت بهائی الله وین صاحب مرم مولوی محد اسحاق صاحب مکرم مولوی بشیر احمه بانگروی صاحب مکرم محد احمد كالاا فغانه صاحب - كمرم بحائي عبد الرحيم دیانت صاحب \_ کرم مولوی عبد الحمید مومن صاحب - نظرم مولوی بثیر احمد خادهما آس کام کو چلاتے رہے۔ ان دنوں ہے دفتر گیٹ مسجد مبارک ے باہر دائیں جانب قائم ہے جو سیدنا حضرت الَّذِي امْير المومنين خليفة أسيح الرابع ايده الله كي منظوری سے خوبصورت جدید عمارت میں تبدیل کیا گیاہے۔ان دنوں اس کے انجارج مکرم گیائی عبد

تاریخ احمیت کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ تقتیم ملک کے بعد ہی نظارت دعوۃ و تبلیغ کے ذربعهنه صرف كثر تعداد مي لنزيج تقسيم كيا كيابكه بری بردی نامور ہستیوں کو اسلام واحمہ بیت کے لٹریج ك ساتھ ساتھ قرآن مجيد بھي تحفقاً ديا گيا۔ ذيل میں نمونہ کے طور پر چند جھلکیال پیش ہیں۔

الله ومبر ٢ ١٩٨٤ و كماندر المجيف بحارت جزل كريليا اور انسكثر پنجاب اسمبلي ذاكثر ستيه يال رے قادیان آئے۔

وسواء كاخباريس شائع كا-

الم و ١٩٥٥ء من اجاريد ونوبا بهاد ي قاديان تشریف لاے ان کے اعزاز میں مجدافعنی میں ایک جلسه ہواجن کی خدمت میں حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جث ناظر اعلیٰ نے قراآن کر یم اور ويكراسلامي ليزيج پيش كيا\_

🖈 متمبر 1909ء میں مسز اندرا گاندھی صدر كانكريس بناله أئيس ان كي خدمت ميس محترم صاحبزاده مرزادسيم احمر صاحب ناظر دعوت ولتبليغ نے قرآن مجید کا نگریزی ترجمہ پیش کیا۔

الله الله ١٩٢٠ من علامه نياز في پوري قادبان تشریف لائے جنہوں نے بعد میں اسے رسالہ نگار میں جماعث کے حق میں بعض مضامین

اريل ١٩٢١ء كووزير خارجه حكومت مند قادیان تشریف لائے مجد مبار ک میں آپ کو خوش آرید کما گیاس کی ربور ٹیس ۲۷۔ ۲۵۔ ۲۵ کے ٹر بیون اور انڈین ایکبیریس میں جھییں۔ المراد مبر ١٩٥١ء كو وزير اعظم چين مسر چواین لائی کی فدمت میں قرآن مجید ۔ انگریزی

ترجمه اور اسلامي لشريجرو الى مين پيش كيا گيا-🔆 جنوري ۷ ۹۹ ء مين وزير اعظم مند پندت جواهر كعل نهرواور صدر جمهوريه مند واكثر راجندر يرسادي فدمت مين نشريجر بيش كيا گيا۔

🔆 ۱۹۲۱ء میں ملکہ برطانیہ کی خدمت میں اسلاى لىرىچ پىش كياگيا\_

👌 جنوری ۱۹۷۲ء میں سابق وزیرِ اعظم مرار جي دُياني كي فدمت من لنريح پيش كيا گيا۔ 🤝 ستمبر ۱۹۲۵ء کوسابق وزیراعظم تعل بهادر شاستری جی کو قرآن مجید اور اسلامی لسر پیر بیش کیا۔ 🕁 ۲۲ اگت ۱۹۸۱ء کو صدر جمهوریه بشد كياني ذيل عنكه جي كو گور ملھي ترجمه قرآن مجيد پيش

🖈 فروری ۸۹ کو جماعتی وفد نے شری راجیو گاندهی وزیر اعظم بند کی خدمت میں قرآن مجید کا انگریزی ترجمه پیش کیا۔

١٨ ١٠ فروري ٨٨ ء كو صدر جمهوريد بمثر شری آر ویعند رمن کی خدمت میں ہندی ترجمہ قر آن کی ایک کایی اور دیگر اسلامی لنزیچر پیش کیا گیا۔ ند کورہ جائزہ سے معلوم ہو تاہے کہ تقیم کے بعد بھارت کی اور دنیا کی عظیم مخصیتوں کو جماعت احمریے متعارف کرایا گیاہے۔

اشاعت كنر يجرويريس

ابتدائی دور میں لنزیج واخبار بدر دبلی امر تسرو جالند هرے چھپوایا جاتا تھا۔ ابتدائی دور میں محرم حفرت سیٹھ عبد اللہ الدوین صاحب کے ورابعہ سكندر آباد سے بھی كثير تعداد ميں لئر يج شائع موا بلکہ آپ کی جانب سے تقیم لڑیج کیلئے بعض اخبارات میں اشتمارات بھی دے جاتے تھے۔ محترم سينه محر معين الدين صاحب اور خاندان حضرت سیٹھ شیخ حسن نے بھی حیدر آباد دیاد گیر سے کھ کتب چیوا نیں۔

18/25 و تمبر 97

(جلىدىمالانەنبر)

مرحيه يرديش بمفت روزه بدر قاديان



# تصاوير واقفين اور واقفات تو بهارت



ميد نعمان احدولد كرم ميداليال اعمه

Job yar Land

واقفین نواور واقفات نو بھارت کی تصاویر کی تنیسر می قسط ذیل میں شائع کی جار بی ہے اس سے قبل اخبار بدر

بحریہ ۱۹ ر ۲۷ دسمبر ۱۹۹۱ء میں تصاویر کی دوسر می قسط شائع کی جاچگی ہے جن والدین کے بچے بچیاں تحریک

و تف نو میں شامل ہیں ان سے در خواست ہے کہ وہ ان کے پاسپیورٹ سائز کے بلیک اینڈ وہائٹ فوٹو کی ایک ایک

کالی دفتر شعبہ و قف نو تحریک جدید قادیان کو بھجوا دیں تا کہ آئندہ شائع ہونے والی قسط میں وہ تصاویر شائع

ہو تکیس۔

( نیشنل سیکرٹر کی دفتہ نو تحریک حدید قادیان)





والإلايام اجروندكم مدودايرافياه

اے۔ ۹۹۹۴۔ کاریال

97 18/25

تعيره وشاق بن كرم بير مشاق احمد

שב אזביבור דור

الفت روزه بدر قاديان

(جلسرمال فيمر)

محمد عامر وضوان ولد مكرم مونوي مخد المعيل

طاهر \_ ك\_ ٢٣٢ ي قاديان

مجمر كليم رضوان ولد مكرم مولوي محمد المنعيل

טוא\_ש-ארדה שונוט

شابدور شدين كرم وشدالد ين داوى

ك\_121\_3

بہ ۱۹۷۵ نومبر ۱۹۷۵ء کو قادیان میں لیتھو پر نمنگ پریس لگایا گیا۔ جس سے اخبار بدر اور سلسلہ کا کسی قدر لٹریچ چھپتارہا۔ گزشتہ سال ۱۹۹۱ء میں Offset Press لگایا کیااس طرح Computrised کمپوزنگ کے ذریعہ اب اخبار

Computrised کمپوزنگ کے ذریعہ اب اخبار بدر۔ رسالہ مشکوقہ اور سلسلہ کی دیگر کتب طبع ہو رہی ہیں۔

اس وقت کلکتہ اور کینانور میں بھی جماعتی پریس کام کررہے ہیں۔

کرشتہ بیچاس سالوں میں قادیان سے کثیر تعداد میں اردو۔ ہندی اور انگریزی زبانوں میں لٹر بچر چھپا ہے۔ درج ذیل ہندوستانی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع ہو بچکے ہیں۔

المرائض از برتام میراتی گور کھی۔ ملیالم۔ مرائش از بید تامل خیلگو۔ار دو۔انگش۔ زیر طبع:۔

کنزی-تشمیری-

﴿ اور چونکہ بنگالی ترجمہ بنگلہ دلیش سے شائع ہوکر تقیم ہورہاہے لہذا ہندوستان میں شائع نہیں ہوا۔

ان شائع کے نیکوباری۔ اور ڈوگری زبان میں تراجم قر آن شائع کر نازیر غور ہے۔

ای طرح انگاش میں سیدنا حضرت خلیفة المح الرابع ایده الله تعالیٰ کا Introduction to the حضرت مین علامت مین study of the Holy Quran حضرت مین موعود علیه السلام کی کشب میں ہے۔ کشتی نوح۔ اسلای اصول کی فلاسفی۔ مین ہندوستان میں۔ ازالہ اوہام۔ توضیح مرام۔ فتح اسلام۔ ضرورة الامام۔ نشان آسانی۔ آسانی۔ آسانی فیصلہ۔ انفاخ قد سید۔ شہادة القرآن۔

را ین حضرت خلیفۃ المیح الثانی کی کتب میں سے دعوۃ
الامیر اور سیرت میں موعود ۔ نبیوں کا سروار۔
احمدیت یعنی حقیقی اسلام ۔ کلام محمود ۔ حضرت خلیفۃ
المیح الثالث کے بعض خطبات ۔ اور حضرت خلیفۃ
المیح الرابع ایدہ اللہ کے ند ہب کے نام پر خون ۔ کلام
طاہر ۔ خلیج کے بحران پر خطبات کی سیریزای طرح
طاہر ۔ فلیح کے بحران پر خطبات کی سیریزای طرح

#### مساجد

اسلامی لسڑیچر طبع ہور ہاہے۔

تقسیم ملک کے دفت ہندوستان کے دگر شہروں کے علاوہ قادیان میں احمدی مسلمانوں کی ۱۹ مساجد تھیں۔ اس کے علاوہ عیدگاہ۔ اور سات قبرستان تھے۔ تقسیم کے بعد صرف تین مساجد بعنی مسجد مبارک مسجد اقصلی مسجد ناصلو آبادرہ مسجد اقسان مسجد عاصلو آبادرہ کی مسجد مساجد غیر آباد ہو گئیں۔

(تاریخاحریت جلد ۱۳ اصغه ۲۸)

ر ہاری ہریک بھر میں ہارہ کا ہوں ہارہ کا ہوں ہارہ کی ہے۔ درویشان کر ام نے ان غیر آباد مساجد کو بھی و قار عمل کے ذریعہ صفائی کر کے آباد رکھنے کی کوشش کی۔

اب الله كے فعل سے معجد دار الانوار اور معجد

کو تھی دارالسلام بھی آباد ہیں جبکہ جلسہ سالانہ کے ایم میں معجد نور کو بھی آباد کیاجا تا ہے۔ نیز حال ہی میں نگل میں بھی ایک چھوٹی ہی معجد تقمیر کی گئے۔
تقمیم کے بعد بھارت میں سب سے پہلے معجد احمد یہ کلکتہ کاسٹک بنیاد حضرت صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب نے 19 ستمبر ۱۲۲ اء کور کھا۔ اس کے بعد بھارت میں کثرت سے مساجد بنی شروع بعد بھارت میں کثرت سے مساجد بنی شروع بعد بھارت میں کثرت سے مساجد بنی شروع بحد بھارت میں مسجد احمد یہ دبلی کاسٹک بنیاد دکھا گیا۔

اس وقت تک بھارت میں کل ۲۹۵ مساجد اور ۷۷ مشن ہاؤسز ہیں۔ ۱۹۲۹ء میں مینارۃ المسح پر روغن کرایا گیا مسجد مبارک میں چیس لگوائی گئی۔ بیت الدعا کی چیس کے ذریعہ تزئین کی گئی اسی طرح بیت الدعا کی چیس کے ذریعہ تزئین کی گئی اسی طرح ۱۹۸۰ میں منارۃ المسے پر سنگ مرمر کی پلیٹیں لگائی

#### نمائش

صدسالہ جوبلی ۱۹۸۹ء کے سال سے ہندوستان کے درج ذیل شہروں میں نمائشیں لگائی گئی ہیں۔ جن میں اسلام واحمہ بت کا مفصل تعارف۔ کتب۔ بینر ذاور شیلڈ زوغیرہ کے ذریعہ سے بھارت اور نام دنیا میں جماعتی ترقی کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔

ا۔ قادیان۔ ۲۔ جمبئ۔ ۳۔ حیدر آباد۔ ۲ یادگیر ۔۵۔ اٹاری ۔۲۔ بنگلور ۔کے۔ شموگہ۔ ۸۔ پنگاڈی۔ ۹۔ کوچین۔ ۱۰۔ مدراس ۔۱۱۔ سری نگر۔ ۱۲۔ جمول۔ ۱۳۔ کالیحث۔ ۱۳۔ دہلی۔ ۱۵۔ زائھے۔ ۱۲۔ بونچھ۔ کا۔ ہے گاؤں۔ ۱۸۔ کلکتہ۔ ۱۹۔ بھونیشور۔ ۲۰۔ شاہجمانیور۔

#### تبلیغی بک سال

بھارت میں تقتیم کے بعد پہلا بک طال موقع پر موقع پر موقع پر امر تسر میں اگایا گیا اس کے بعد اب تک ہزاروں امر تسر میں اگایا گیا اس کے بعد اب تک ہزاروں ابک طال لگائے جاچے ہیں صرف اپریل ۹۹ سے مار چ کے ۹۶ سال اگائے گئے۔ اپریل ۹۹ سے مار چ کے ۹۶ تک ہندوستان کے معروف کے کتابی میلوں میں احمد یہ طال اگایا گیا۔

#### بیشوایان مداہب کے جلیے

تقسیم ملک کے بعد پیشولیان نداہب کا پہلا جلسہ قادیان میں مہر جو لائی ۱۹۵۰ کو منعقد ہوااور پھراب تک ہندوستان کے قریباً تمام صوبوں میں ہر سال میہ جلنے نمایت شان سے منعقد ہوتے ہیں۔

#### جلبہ ہائے سیر ت النبی علیہ ہے۔

تقتیم ملک کے بعد ۱۱۲ نومبر ۱۹۵۱ء کو پندت موہن لعل وزیر داخلہ پنجاب کی صدارت بین فادیان میں سیرت النبی صلعم کا پہلا جلسہ منعقد ہوااور اب سال میں کئی مرتبہ ہندوستان کے طول عرض میں ایسے ہزیدول حلیے منعقد ہوتے ہیں۔

سيدنا حضرت اقدس خليفة الميح الثاني رضي الله

عنہ کے دور میں کی کی تقریب کی آڑیو ویڈیو

کیسٹ تیار ہوتی تھی۔ بھر حضرت ظیفۃ المی الثالث
رحمہ اللہ کے دور میں اس کارواج عام ہوا۔ اور حضور
کے خطابات جماعتوں میں پہنچنے گئے۔ اور اب سیدنا
حضرت اقد س خلیفۃ المی الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ
العزیز کے دور میں حضور کے تمام خطبات و خطابات
کیسٹیں تمام و نیاکی جماعتوں میں پہنچ رہی ہیں۔
دیانچہ صرف اس سال بھارت میں ۱۵۵۸ اللہ ۱۵۵۸ کیسٹس تیار ہو کیں۔ اور نشر و اشاعت
میں با قاعد گی ہے شعبہ سمعی بصری قائم ہے۔
میں با قاعد گی ہے شعبہ سمعی بصری قائم ہے۔

M.T.A

سیدنا حضرت اقد س خلیفة المیخ الرابع ایده الله تعالی بنصر هالعزیز کے دور کاید ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ کے دور سعید میں مسلم نیلی ویژن احمہ یہ کا آغاز ہوا۔ جس کودیکھنے کیلئے دنیا بھرکی جماعتوں میں دشنا کے جماعتی و انفرادی انتظامات کئے گئے ہیں۔ کئی کیبل آپریٹر اس داحد اسلامی چینل کواپنے ناظرین کی خواہش پرد کھارہے ہیں۔

جماعتی سطح پر اب تک ۲۳۳ سینر بھارت میں قائم کئے گئے ہیں۔ دیگر ٹی دی سٹیشنوں سے صرف اس سال ۳۳ پروگرام نشر ہوئے جبکہ ریڈ یو پر ۱۵ پروگرام نشر ہوئے۔ جن سے چار کروڑ دو لاکھ لوگوں نے استفادہ کیا۔

اس طرح ۲۰ اخبارات نے جماعتی خبریں اور مضامین شائع کئے۔

تقسیم ملک سے قبل بغضلہ تعالیٰ بیعتوں کی رفتار بہت برھی چنانچہ ۱۹۳۵ کے ریکارؤ کے مطابق بعض مہینوں ہیں کئی کئی ہزار بیعتیں ہوئی ہیں لیکن تقشیم کے بعد ابتدائی دو تین سالوں ہیں بیعتوں کی رفتار قریبارک گئی۔ لیکن جب ۱۹۵۳ تک مبلغین کا جال قریباً پورے ہندوستان ہیں بیمیلا دیا گیا تو ایک عرصہ تک سینکڑوں ہیں ہی رہی یمال تک کہ سیدنا حضر سے امیر المومنین خلیفۃ المیم الرائع ایدہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کو ششوں اور دعاؤل کے بیجہ میں جالی کی خصوصی کو ششوں اور دعاؤل کے بیجہ میں جالی کی تعداد دو ہزار ایک سوچھین تھی بھر یہ ہزاروں کی تعداد جلد جلد لاکھوں میں تبدیل ہوگئی گوشوارہ کی تعداد جلد جلد لاکھوں میں تبدیل ہوگئی گوشوارہ درج ذیل ہے۔

معلی میں ہودہ ہزارایک سواٹھانوے۔ سال ۱۹۹۵ء میں پینتالیس ہزار۔

سال ١٩٩٦ء مين ايك لاكه چه بزار چه سو پتاليس\_

#### سال ۱۹۹۷ء میں دو لاکھ ستائ ہزار نو۔ سیالیات، جلسے

تقتیم ملک سے قبل جلسہ ہائے سالانہ نمایت شان و شوکت سے تعلیم الاسلام کالج کے وسیع صحن میں منعقد ہوتے تنے ۔ تقسیم ملک سے قبل ۱۹۳۷ کے جلسہ سالانہ کی حاضری ۱۳۹۰ کے قریب حمی اور بیہ جلسہ تعلیم الاسلام کالج کے وسیق سحن عمی منعقد ہوا تھا۔ لیکن، تقسیم کے بعد کے 1980 کے

بہلا جلسہ سالانہ جو ۲۲ مر ۱۲ مر کو منعقد ہوا۔ بیدنا حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کے زمانہ کی طرح مسجد اقصلی قادیان میں منعقد ہوا جس میں سوائے درویشان کرام کے باہر سے کوئی مہمان نہ آیا۔

افتتای دعامحترم حضرت صاحبزاده مرزاظفر احمد صاحب نے اور اختتای دعاحضرت مرزاظلیل احمد صاحب نے کرائی۔ سیدناحضرت اقدس خلیفتہ المسے الثانی رضی اللہ عنه کا پیغام پڑھ کر سایا گیاجو ہم اسی شارہ میں دوسری جگہ درج کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ کیا تھاگریہ وزاری اہتال اور دعاو ذکر اللی کی ایک پر کیف دوحانی مجلس تھی۔

ایک پر میں روس کی گاہ کی اور میں اور کار ۱۹۴۸ کو ۱۹۴۸ کار ۱۹۴۸ کو ۱۹۴۸ کو ۱۹۴۸ کار ۱۹۴۸ کو ۱۹۴۸ کار ۱۹۴۸ کو سالانہ ۲۹ کار ۱۹۴۸ کو سالانہ کار آج کل جاسہ سالانہ کے دفاتر اور کنگر تیمیں کا منعقد کیا گیا۔ اس جلسہ میں حضور رضی اللہ عند نے اپنے بصیرت افروز پیغام میں درویتان کرام کو قادیان سے باہر نکل کر تبلیغ کر کئے اور ہندوستان میں بنی نوع انسان کے دکھوں کو دور کرنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔

اس جلسه میں وہلی۔ میر تھے۔ امظفر گری شاہر۔ منافر گری شاہر جہانیور۔ ساند هن علی گرھ۔ امر وہد۔ مالاباد۔ بریلی۔ کلکتہ ۔ بہبری۔ موقعیر۔ پٹند۔ مظفر پورٹ رانجی اور بھویال کے ۱۹۲۱ حباب نے شرکت فرمائی۔ اس جلسہ کیلئے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ عنہ کے علاوہ حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا پیغام ارسال فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے اس موقع کیلئے اپن نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے اس موقع کیلئے اپن ایک خصوصی نظم بھی لکھی تھی

مالانہ موجودہ لنگرخانہ کی جگہ پر ہی منعقد ہوئے سالانہ موجودہ لنگرخانہ کی جگہ پر ہی منعقد ہوئے جلئے البتہ و 190ء کا صدسالہ جو لجی جگہت سالانہ موجودہ احمد یہ گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔ اور اس و تت سے لیکر اب تک جلسہ بائے سالانہ اس مقام پر منعقد ہورہ ہیں۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس جلسے بیں تین خطابات سے نوازا اور کئی مر عبد عبالس عرفان منعقد فرمائیں۔ دیگر غیر مسلم معزون و افراد کے علادہ احباب جماعت کو بھی شرف ملا قات سے نوازا۔

جلمہ سالانہ کی ایک خاص بات سے بھی ہے کہ موجودہ چند سالوں میں بیعتوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوجائے کے باعث سال بہ سال نہ مبائعین کشے تعداد میں جلسہ بائے سالانہ شیر شرکت فرمارہے ہیں۔ جملا کھا کھ

(جليه مالانه نمبر)

المت دوزه بدر الايان

# جماعت احمدیه کی تعلیمی خدمات

# بجیاس ساله دُور کی ایک جھلک

( قريثي محمه فضل الله)

یہ بات عین حقیقت ہے کہ انسان اپنی طاقت مے چھے سکھ شیں سکتا۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہی انسان عالم بنتا ہے۔ لنذاالیں بیاری دُعاسکھا دی گئی جس کی نطریت انسانی کو ہر ونت ضرور**ت** تھی "قل رّب زدنی علما" لینی اے میرے رب ميرے علم كو بردھا۔

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیاہے۔ حدیث نوى ہے"عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولوكان بالصين(البحق)

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وسلمة (ابن اج) لعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مر داور عورت کیلئے فریضہ لازی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی علم حاصل کرنے کی طرف

توجه دلاتے ہوئے فرمایا "دین کی خدمت اور اعلاعے کلمة الله کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور براے جدو جهدے حاصل کرو مگریادر کھو کہ بدکام وہی کر سکتا ہے لینی دینی خدمت وہی بجالا سکتا ہے جو آسانی روشن اینے اندر ر کھتا ہو"۔

· (ملغوظات جلد نمبراسغجه ۴ m) سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اس خیال سے کہ جماعت کے بیج جمال دنیوی تعلیم حاصل كريس ساتھ ہى ديني لعليم بھى حاصل کریں اور بیرونی گندے ماحول سے جھی چے سئیں۔ ١٨٩٨ء ميس تعليم الاسلام سكول كالجراء فرمايالور حضور کے زمانہ میں ہی ہی سکول میٹرک تک ترقی اکر گیااس کے پہلے ہیڈ ہاسٹر حضرت سید یعقوب على صاحب عرفاني تهد حضرت عليفة اسي الثاني ر ضی الله عند کے دور میں جب سکولوں اور کا لجوں میں اضافہ ہوا تو ساتھ ہی شعبہ تعلیم کا بھی آغاز ہوا۔ تقسیم ملک سے قبل بھی ہمارے اس سکول ۔ . سے جو بعد میں تعلیم الاسلام کا فج بن چکا تھا۔ ب شار طلباء بلا لحاظ مذہب و ملت تعلیم حاصل کرتے ہے رہے تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے بھی اچھے کھلاڑی بنتے رہے۔ اور اللہ کے تفل سے بعض عالمی شرت کے عامل افراد بھی انہیں مدارس نے تعلیم حاصل کرنے کا فخر حاصل کر چے ہیں۔ تعلیمی لخاظے اپنے علاقے میں سرت رکنے کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی اسکا معیار

بهت او نیجا تھا۔ علاوہ ازیں شاندار بلڈنگ اور

ہو شل کا بھی انظام قابل تعریف تھا ایک اعلیٰ لیبارٹری اور عدہ لا برری بھی تھی جس سے طلباء بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ دوسری طرف سلسله احدیہ کے بعض جید علماء کی وفات کے باعث علاء کی تمی شدت سے محسوس ہونے لگی تو حضور نے الگ سے ایک دین مدرسہ کے قیام پر خطاب فرمایا چنانچه ۲ ۹۰۱ء میں په مدرسه جاري جوا جو ۱۹۲۸ء میں جامعہ احمریہ بن گیا۔

تعليم الاسلام مائي سكول

تقیم ملک کے بعد جماعت احدید کی اکثریت اجرت كر كن تقى اور صرف ١٣١٣ فرادى قاديان مین مقامات مقدسه کی خدمت کیلئے رہ گئے تھے۔ ر فته رفته ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور ۱۲ فردري ٩ ٣ ء كواز سرنو تعليم الاسلام سكول كااجراء موار ای وقت ابتدانی مدرس اور میڈ ماسٹر مکرم قریش فضل حق صاحب مرحوم درویش مقرر ہوئے۔ ۲۹۱ع میں بیدرسہ بائی سکول میں آپ گریڈ ہوا۔ تقیم ملک کے بعد مکرم سید ظفر احمہ صاحب مرم مولوی محد ابراہیم صاحب قادیائی۔ مرم سید عبدالی صاحب بھا کلیوری ، مکرم قریق عبدالماجد صاحب، مرم گیانی بثیر احمد صاحب ناصر ، مرم محد الياس صاحب ، مرم ماسر اي دیے رہے اب مرم خواجہ بشیر احمد صاحب ہیہ ن خدمت سرانجام دے دے ہیں۔

تقتیم ملک کے بعد مدرسہ تعلیم الاسلام تین طلباء سے شروع ہوا اب سینکروں طلباء علم ماصل کر کے میدان عمل میں کام کردہے ہیں اس وقت اسائذہ کی تعداد ۱۵ہے جب که ۲۹۲ ي بلا لحاظ مذبب وملت تعليم حاصل كررب ہیں۔ سکول میں مفت تعلیمی سہولیات مہیا ہیں بر کاری نصاب کی محمل کے ساتھ ساتھ مسلم ا بچول کیلئے وینیات کے مضمون پر بطور خاص توجہ وی جاتی ہے۔ جماعت کے بہت سے مبلغ اور اُدوسرے مقامی کارکن ای مدرسہ سے فارغ التحصيل بي جن ميں سے بعض صدر المجمن احميد ے مختلف ادارہ جات میں اعلیٰ عمدوں پر سلسلہ کی اخدمت بجا لارہے ہیں اور بعض دیگر سر کاری ورائویث طور بر نمایال کام کردہے ہیں۔

نفرت گرلز مائی سکول

تقتیم ملک کے بعد ۱۹۵۲ اعلیس نفرت کر از

عبدالحق صاحب بطور ميذ ماسر خدمت سرانجام

تھیں کرم قریش فضل حق صاحب درویش مرحوم اس سکول کے پہلے استاد تھے۔ چند سال تک وہ بچیول کو تعلیم دیتے رہے جب بچیول کی تعداد بردھنے گلی تو علیحدہ کلاسز کر کے معلمات ر کمی گئیں سب سے پہلے کرمہ استانی رہید خانم صاحبه مرحومه جوياكتان بين كور نمنث سكول میں ملازم تھیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعودؓ کے ارشاد یر ملازمت سے استعفیٰ دے کر قاویان آگئیں اور بجیوں کی تعلیم کا کام شروع کیا۔ بعد

ازال ۱۹۵۲ء میں محترمہ صادقہ خاتون صاحبہ المليه حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جث ميز

مٹرس کے عدہ یر فائز ہو تیں اور ۱۹۲۸ء تک بمترین خدمات انجام دیں۔ ۱۹۲۸ء سے ١٩٩٤ء تك محترمه سيله محبوب صاحبه في ميثر مسرس کاچارج سنبهالااب چندماه سے محترمہ عیم اخترصا حید میہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں گر لز سکول پرائمری ہے ندل اور اب میٹرک تک ترقی

كر چكا ہے۔ دينيات كے علاوہ اردو اور باقى تمام سلیس پنجاب ایجو کیشن بورڈ کے مطابق برمهایا

جاتا ہے۔ سینکروں طالبات اب تک اس سکول سے تعلیم حاصل کر چک ہیں۔ نفرت گراز ہائی

كُول كارزلك بميشه ١٠٠ فصد نكلتا بـ بدا لحاظ ند ہب وسات بچیال لعلیم حاصل کرتی ہیں۔

نفرت كرلزكانج

کاٹور نامنٹ ہوتاہے جس میں علمی دورزیش مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں آخری کلاس ہا کھنگ پر بھی جاتی ہے۔ چند سالوں سے مدرسہ احمد بید میں اساتذہ کمیٹی کے مشورہ سے ایک عنوان مقرر کر احمدی بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کیلئے میم اکتوبر ١٩٨٤ء فرت گراز كالح كا آغاز موا ابتداء میں یہ کالج حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمہ صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان میں شروع ہوا چند سال بعد منتقل ہو کر دارائے میں آگیا۔ ۸ اگست ١٩٩٢ء سے دار لانوار (موجودہ سول لائن علّه میں نئی تعمیر شدہ شاندار بلڈیک میں لگایا جارہا ہے۔اس کالج کی پہلی پر نسیل محرمہ امة القدوس صاحبہ ڈیل ایم اے۔ ایم ایڈ مقرر ہوئیں۔ آپ نے کالج کو جاری رکھنے میں بہت لکن اور محنت سے کام لیا۔ فجز اھاانٹداحسن الجزاء۔ موصوفہ کی ان خدمات پر سیدنا حضرت امیر الموسنین نے ایے ایک مکتوب میں اظهار خوشنودی فرمایا۔ آپ

کے طلباء سے مضمون نولی کامقابلہ کرایا جاتا ہے اوّل دوم سوم آنے والے طلباء کو معقول رقم انعام وی جاتی ہے۔ اس وقت مدرسہ احمد ہیں سات سال کا کورس ہے آخری کلاس کا امتحان نظارت تعلیم لیتی ہے یہ امتحان پاس کر لینے کے بعدا گلے سال طلباء یو نیورٹی میں مولوی فاضل کا امتحان دے کر .H.A کی ڈگری حاصل کرتے یں۔ مدرسہ احدید کے طلباء خدمت علق کے كامول يس بهي بره يره كره مد ليت بي-

ے زائد طالبات گریجویشن کر چکی ہیں۔

تقیم ملک کے بعد حالت بھٹر ہونے پر

دینیات کی ایک کلاس جاری کی گئی سب سے پہلے

اس کلاس میں چار طلباء داخل ہوئے آہستہ آہستہ

طلباء میں اضافہ ہونے لگا۔ کرم مولانا محد ابراہیم

صاحب قادیانی پیلے میڈ ماسر مقرر ہوئے ازال

بعد مكرم مولانا محمد حفيظ صاحب بقابوري اور مكرم

مولانا حليم محد دين صاحب يه خدمت بجالات

رے اس وقت مرم مولانا محر كريم الدين صاحب

شاہد احسن رنگ میں ہیڈ ماسر مدرسہ احدید کے

فرائفن سر انجام دے رہے ہیں۔اس وفت تک

ڈیڑھ صد کے قریب طلباء فارغ التحصیل ہو کیے

بي اور مخلف مقامات ير تبليغي وتربيتي امور سرانجام

وے رہے ہیں۔ طلباء مدرسه احمدیہ قریباً بھارت

کے تمام صوبول سے تعلیم عاصل کرنے کیلئے

آتے ہیں اور بور ڈنگ احمد میں قیام پذر ہو کر

اس مدرسہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ بور ذیک میں

طلباء کے قیام و طعام کی سہولت ہے مرم مولوی

بثير احمد صاحب طاهر بطور سيرنتندنث بورونك

حفظ کلاس :-الله تعالى كے فضل سے مررمه

احدید میں حفظ کاس بھی جاری ہے۔ مرم قاری

نواب احمد صاحب تنگوبی حفظ کلاس کو پڑھانے کی

معادت حاصل کردے ہیں۔جب کہ آپ سے

يهل مكرم حافظ الها دين صاحب درويش مرحوم

اس کلاس کویزهاتے رہے۔ہرسال مدرسہ احمد سے

احمريه فدمت بجالارم ين-

مدرسه احمدييه قادبان

مدرسة الملين

معلمن كلاس كالجراء با قاعده ١٩٩٠ء ميں جول ابنداء میں یہ کلاس مجد اقصیٰ میں لگتی رہی اس ونت كرم مولوي محمود احمر صاحب خادم اور مكرم مولوى عطاء الله خان صاحب ورويش تدريس كا کام کرتے تھے طلباء کی تعداد میں اضافہ کے بعد مزيد دواساتذه لكائ كائداس وقت بدكلاس ايك مدرسه کی شکل اختیار کر چکی۔ اس وقت به مدرسه سول لائن مين نو تعمير شده ايك كيست اوس مين لگایا جارہا ہے۔ معلمین مدرسة استعلمین کے علاوہ و قف جدید بیرون کے تحت بھی متعدد چھوٹے

ک شادی ہو جانے کے بعد مکر مدعا کشہ بیکم صاحبہ

، گواف میڈلٹ پر ٹیل نفرت گراز کالج کے

ا فرائض خوش اسلوبی ہے سر انجام دے رہی ہیں۔

كاف يس برند بب ولمت كى طالبات تعليم عاصل

کرر ہی ہیں اور گورونائک دیو یو نیور شی امر تسر کے

نصاب کے مطابق امتحال لیاجا تاہے اب تک ۱۰۰

سكول كا دوباره آغاز جوا شروع مين چند بجيال

يح قيام پذير بي جو تعليم وتربيت كي فاطر قاديان میں آئے اور تعلیم الاسلام ہائی سکول میں زیر لعلیم ہیں۔ مدرسہ میں تین سالہ ٹریڈنگ کورس کرایا جاتا ہے۔اس ونت مدرسہ کے نگران کرم عبدالمومن راشد صاحب ہیں جبکہ مکرم طاہر احمہ صاحب غوری سپرنٹنڈنٹ کے فرائض مر انجام دے رہے ہیں۔

اس مدرسہ سے فارغ ہونے والے طلباء بالخصوص دیماتول میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا كام كرنے كے ماتھ ماتھ نمايت احن رنگ میں فریضہ تبلیغ بھی سرانجام دیتے ہیں۔ انگلش میڈیم سکولز

مرکز قادیان کے علاوہ ہندوستان میں بہت ی جگہوں پر ہمارے تعلیمی ادارے فضل عمر الكاش ميذيم سكول كے نام سے چلائے جارے بیں ۱۹۹۲ء میں کیرلہ میں جار سکولوں کااجراء کیا گیاجو که کالیحث ، کوڈالی ، پینگاڈی ، کرولائی میں چل رہے ہیں۔ صونبہ آسام میں تایا جولی میں ایک اسكول كالجراء ١٩٩١ء ميس ہوا\_اس طرح بھرت بور اور سلوری گھاٹ میں مجھی سکول جل رہے بیں۔ جمول مشمیر میں بھی ناصر آباد ، آسنور ،یاری پوره، رش گر، بارى يارى گام، چاركوك تيد جگول میں اسکول چل رہے ہیں۔

یہ تمام سکول اینے اسے صوبول کے صوبائی بور ڈول کی زیر مگرانی جاری ہیں ہر بور ڈکا صدراس صوبہ کا امیر ہوتا ہے یہ بورڈز اینے اجلاسات كرتے ہيں جن ميں سكولوں كى ترقی كے لئے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ سکولوں کو مرکز سے گرانٹ دی جاتی ہے جو نظارت تعلیم صدر انجمن احدیہ قادیان کے توسط سے بھجوال جاتی ہے۔ان سكونون ميس جمال احمدى طلباء طالبات فاكده أنهات بين وبال بلا لحاظ مذهب وملت غير احمدي و غیر مسلم بھی استفادہ کرتے ہیں۔

و بنی کلامز ہندوستان میں جس جگہ ہمارے مبلغين ومعلمن كرام متعين بين وه ان تمام جلكول يروني كاسز لگا كر بچول كودني تعليم دے رہے میں۔علادہ ازیں ذیلی تنظیموں مجلس خدام الاحمر ہے و مجلس انصار الله اور لجنه اماء الله کے ذراعیہ تمام ہندوستان میں دین کلاسز کاجال بھیلا ہواہے۔

مستحق طلباء كي امداد

نظارت تعليم طلباء وطالبات كي فلاح وبهبود کیلئے دو طرح کی علیموں پر کارروائی کررہی ہیں جو طلباء نادار ہیں اور سمی حد تک مالی امداد کے مستحق ہیں ان کے لئے تعلیمی وظیفے اور ایداد مالی کا انظام كرتى ہے جو طلباء اعلى تعليم حاصل كررہے ہيں اور جن کو برے پہانے یر الداد کی ضرورت ہوتی ہے ان کیلئے نظارت تعلیم میں ایک مرکزی فنڈ کی مرد سے ایک امانت قائم ہے اور حضور کو منظور ی ہے اس فنڈ سے تعلیمار ادکی جاتی ہے۔

كولله ميثرلز

ميدنا حفزت مرزانا صراحمه صاحب خليفة المتح

الثالث رحمہ اللہ نے صد سالہ جو بلی منصوبہ کے تحت ۱۹۸۰ء میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے مونهار طلباء وطالبات كيليّ كولدٌ ميدُ لزعطاكرني کی سکیم کا اعلان فرمایا الحمد لله که بیه سکیم آج تک جاری ہے اور ایسے طلباء جو اونیور سٹیول اور ایجو کیشن بور ڈز کے امتحانات میں اول دوم بوزیش حاصل کرتے ہیں حضور انور کی دستخط فر مودہ

تفسير صغيراور طلائي تمغه حاصل كرتے ہيں۔

تمغه کی شکل

انعامی سکیم کے تحت جو تمغہ جات ویے جاتے ہیں وہ خالص سونے کے ہوتے ہیں جس ك أيك طرف ورميان ميس منارة المي واكيس طرف "حد" اور بائيس طرف "عزم" ك الفاظ کدے ہوتے ہیں منارة اس کے نیج آیت قرآلي ولا يحيطون بشيء سن علمه الا بما شاء كنده ب تمغه كى دوسرى جانب ادير قر آلی وُعا "رب زدنی علماً"اور نیچ احمر یہ صد سالہ جو بلی لکھا گیا ہے

احدیه مرکزی لا بسریری

تقتیم ملک کے وقت لا ئبر ریک کی بہت می کتب جماعتی انظام کے مطابق ربوہ کی مرکزی لا ئبر مری میں منتقل ہو گئیں قادیان میں موجود بهت ی کتب واخبارات کو قصر خلافت میں جمع کر دیا گیا۔ گھروں سے بھی کتب آگھنی کی آئیں جن کو درست کیا گیااور احدید مرکزی لا بسرین " کے نام سے قادیان میں ایک عظیم لا تبریری بھی قائم مو گئے۔ ۱۹۸۰ء میں اس کی طرف خاص توجہ دی گی اور تمام کتب کو ور شت کر کے تر تیب ت لگانے كاانتظام موار فبل ازين قصر خلافت كالويركا حصد ربائش كيليئة استعال موتا تھا۔ ١٩٨٣ء بين لا بمر ری کی در تن و تر تیب کیلئے مکرم حبیب الرحن صاحب اسشن لاتبريرين فلافت لائبر مری قادیان نشریف لائے اور موصوف نے كتب كوسيث كروايااور عمارت كے اوير كے حصد كو خالی کروا کر اس میں انگاش سیشن قائم کیا۔ اس وقت یہ لا تبر سری نظارت تعلیم کی زیر نگرانی کام کرر ہی ہے۔ ابتدائی دُور درویتی میں مکرم د فعدار محمد عبدالله صاحب دروليش مرحوم لا تبرين رے ان دنول کرم مولوی مظفر اقبال صاحب مرکزی لائبرری کے انجارج کی فدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ لائبریری میں حضرت کتے موعود عليه السلام كى كتب ايديش اوّل كے علاوہ و گیرایدیشنول کی کتب اس طرح خلفائے احمدیت علاء سلسلہ کی کتب کے علاوہ مختلف مضامین مثلًا نفاسیر قر آن کریم مکتب احادیث تصوف ادب ٔ منطق صرف و نحو كلام ، فلسفه و اكثرى سائنس ، تاریخ لغات اور سوام وغیره پر ۵۰ ہزارے زائد کتب موجود بین علاوه ازین مختلف اخبارات و ر ما کل بھی آتے ہیں۔

ای طوح کالیحث (کیرله) میں بھی ۱۹کتوبر ۱۹۹۳ء کودارالبلاغ ریسرچ لائبریری کاجراء موا

#### نونہ مئے میں آج اِک مسجد بنا میں کے چلو الااگست ے 9ء کونونہ مئے میں سنگ بنیادر کھنے کے موقع پر پڑھی گئی ایک نظم

آج ہم سب احمدی ملکر اُنٹیس کے دوستو! دین کی خاطر اُٹھوسارے کمر باندھے رہو! حوصلہ رکھو بلند، ہمت کرو ہمت کرو! اپنارستہ چیر کر اب لو ہیاڑوں سے اٹھو! سب دُعا كرتے رہو تم اور بهم اللہ يرهو

نونہ ہے میں آج اِک مسجد بنائیں گے چلو

ہوگی ابراہیی سنت کی بہال تائیہ آج ہر نمازی کیلئے شوکت سے آئی عید آج ہر جبیں پر کھل رہا ہے کلمہ تو حید آج گرے مضمون عبادت کی اُٹھی تمید آج ربنّا' کهه کر 'تقبل منآ' سب پڑھتے رہو نونہ مئے میں آج اک معجد بنائیں گئے چلو

گھر خدا کا ہے بلند ہو گا بیال اُس کا ہی نام ہوں اذا نیں اور نمازیں پھریمال بالالتزام أور بو ذكرِ اللي كا بميشه استمام بهم ني ير مصحح بر دم ربين لا كھول سلام بول بالا اے خدا اسلام کا دنیا میں ہو

نونہ مے میں آج إك معجد بنائيں گے چلو

ہم مسلمان بیں ہمارا بیشوا ہے مصطفے اور ہر اِک کیلئے اسلام ہے راہ حدای رہنمائی کیلئے قرآن ہم کو ہے ملا احدیّت کا ہوا قائم جمال میں سلسلہ احمدی ہو کر حقیقی دیں کے شیدائی بنو

نونہ ہے میں آج اِک معجد بنائیں گے چلو

اے خدا ہم کو نمازوں کی سدا توفیق دے ہم میں براک فردابداعی الی اللہ بھی ہے فدمت انمانیت جذبہ بڑھتا ہی ہے ہم بھلاچاہتے رہیں اپنوں کے غیرول کیلئے ہومحبّت کا جلن ، نفرت ہے نفرت ہی کر د

نونہ مے میں آج اک مسی بنائیں گے چلو

كام ناظر جم سے ہو ايماك راضي ہو خدا اور لقب خير أمم كا بخشے فخر الانبياءً میدی دورال کے پیرو واقعی ہم کو بنا ہو سیابی ہم میں ہر اک لشکر موعود کا ربُ كعبہ كيلئے اللہ أكبر سب كهو نونہ مے میں آج اک مسجد بنائیں گے چلو

(غلام ني ناظر)

نمائنوں کے ساتھ ساتھ چھوٹ پیانے پر لا تبر ريال بھي قائم بي۔

جمال سے بلا لحاظ مذہب و ملت علمی ذوق ر کھنے والے طلباءود میرافرادانی بیاس بھاتے ہیں۔ ای طرح ہندوستان میں ۲۰ شرول میں

تجلس خدام الاحربيه الريسه كاسم وال سالانه اجتماع

مجلس خدام الاحمدييه صوبه اژيسه کا ۲۴ وال سالانه اجتماع پنګال (ضلع کنګ) ميس مور خه ۱۶ ار ۱۵ فرور ک ۸ وع کومنعقد ہورہا ہے۔صوبہ اڑیسہ کی مجانس کے خدام واطفال زیادہ سے زیادہ اس اجتماع میں شریک ہوں۔ (قائد علاقاني مجلس خدام الاحمديدازيس)

#### افضيل الذكر لااله الأالله (مديث نوى)

منجانب ماڈرن شو تمپنی 31/5/6 لوئر حیت پورروڈ کلکتہ 700073

#### MODERN SHOP CO.

31/5/6 Lower Chit Pur Road CALCUTTA-700073 Ph: 275475 RES: 273903

18/25 و مجر 97

(جلسه مالانه نمبر) مفت روزه بدر قادیان المالية المالي

کے ہم 19ء میں تقسیم ملک ہوئی اور ہندوستان و پاکستان دو آزاد ملک ہوگئے۔ تقسیم ملک سے قبل ہم ساواء میں تحریک جدید کا آغاز انتائی پر آشوب اور نازک دور میں ہو افقا۔ جماعت احمدیہ کی بشت مخالفین بالخصوص احرار انگریزی حکومت کی بشت پناہی پر یہ ناپاک منصوبہ لیکر اٹھے سے کہ وہ جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ قادیان کی این سے اینٹ بجاویں گے اور منارة المیح مسارکر کے اس سے اینٹ بجاویں گے اور منارة المیح مسارکر کے اس کا ملبہ دریائے بیاس میں بمادیں گے احراری لیڈر سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے اس وقت یہ تعلی ہائی

"مرزائیت کے مقاباہ کیلئے بہت سے لوگ اٹھے لیکن خدا کو یک منظور تھا کہ وہ میرے ہاتھوں سے تباہ ہو''۔

اس وقت بظاہر حالات ایسے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جماعت کاشر از ہ بھمر نے کو ہے لیکن وہ قادر و توانا خدا جو ایپ غیر ت رکھتا خدا جو ایپ کے نظر ت رکھتا ہے اس کے نضل کا سایہ جماعت احمریہ کے اولوالعزم خلیفہ حضرت المصلح الموعود کے سر پر تھا چنانچہ اس وقت آپ نے خدا تعالیٰ کی تائیدو نفر ت کے ساتھ ہر ملاطور پر احرار کے فتنہ کے خلاف یہ امالان فی ا

" میں احرار کے پاؤل کے پنچے سے زمین نکلتی دیکھتاہوں"۔

اس اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ول میں عظیم الشان تحریک تحریک جدید جاری فرمائی ہیں تحریک جدید جاری جس نے احرار کے فتنے کا قلع قمع کر دیاس آسانی تحریک کے ذریعہ حضر ت المصلح الموعود ً نے جماعت تحریک کے ذریعہ حضر ت المصلح الموعود ً نے جماعت کے سامنے ایک نیااور وسیع نظام رکھا جو نمایت ہی باہر کت ہے اس نظام کی کئی شاخیں مقرر کی گئیں ہیں جو کہ بعض تبلیغ کے ساتھ بعض تربیت کے ساتھ بعض تربیت کے ساتھ اور بعض اور دوسر سے شعبوں سے متعلق ہیں ساتھ اور بعض اور دوسر سے شعبوں سے متعلق ہیں ان سب کا موں کو چلانے کیلئے ایک خاص چندہ کی تحریک کی گئی جو چندہ تحریک جدید کہلا تا ہے۔

الرید کی کا بو پیرہ مریک جدید ہلا ہاہے۔
سیدنا حضرت المصلح الموعود تحریک جدید کی
غرض وغایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
"تحریک جدید کو اس لئے جاری کیا گیا ہے کہ
اس کے ذریعہ سے ہمارے پاس الی رقم جمع ہو
جائے جس سے خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا کے
کناروں تک آسانی و سولت کے ساتھ بہنچایا
جائے۔ تحریک جدید کو اس لئے جاری کیا گیا
خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کیلئے وقف
خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کیلئے وقف
خدا تعالیٰ کے دین کی اشاعت کیلئے وقف
جدید کو ایس لئے جاری کیا گیا ہے تاکہ دہ عزم و

التقابل اماري جماعت مين پيدا أو جو كام

کرنے والی جماعتوں میں پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے"۔ نطبہ ہمعد ۱۱ نومبر ۱۹۳۴ء چنانچ محلصین جماعت نے اینے اولوالعزم امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی توحید اور ر سالت محدید کاپیام دنیا کے کونہ کونہ تک پہنچانے کیلئے دل کھول کر مالی قربانی میں حصہ لیا ابتدا میں آپ نے جماعت کے سامنے ۲۷۰۰۰ روپید کا مطالبه رکھا تھا جس کیلئے تین سال کی مدت مقرر فرمائی کیکن تخلفسین جماعت نے اپنے امام کی تو قعات ے کمیں بڑھ کر مالی قربانی پیش کی جس کے متیجہ میں ساری دنیامیں تبلیخ اسلام کی داغ بیل آپ کے ذر بعه ذال دی گئی جو آج ایک تناور در خت کی صورت اختيار كر كتى بـ الحمد لله على ذالك. تقتیم ملک کے بعد چو نکہ کچھ عرصہ تک مرکز سے جماعتوں کا رابطہ منقطع رہا اور ابتداء میں جماعتوں کی تعداد بھی کم تھی اس لئے ابتدا تح یک جدید بھارت کا بجٹ کی قدر کم رہالیکن جو ل جو ل جماعتول سے مرکز کارابطہ مضبوط تر ہوتا گیااور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو تا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اموال میں بھی غیر معمولی برکت عطافر مائی جس کے متیجہ میں بھارت کی غریب مگر مخلص جماعتوں کے افراد نے مالی قربائی کے ہر میدان میں نمایاں رنگ میں قدم كوآكے برهايا اللهم زدفزد

دیل میں بجث تحریک جدید کی ۵۳۔۱۹۵۲ تا دیل میں بجث تحریک جدید کی ۵۳۔۱۹۵۲ تا ۵۲۔۹۵۲ کی جاتی درج کی جاتی

نیز آپ نے فرمایا کہ میری ہے خواہش ہے کہ دفتر اول قیامت تک جاری ہے اور وہ مجاہدین ترکیک جدید جنہوں نے انتائی تامیاعہ حالات میں ہے ہوری جدید جنہوں نے انتائی تامیاعہ حالات میں حصہ کریک جدید کی مالی تحریک میں حصہ لیا تھااور آج ان میں ہے جو وفات پاچکے ہیں ان کی طرف ہے جندہ تحریک جدید اوا کریں اور ان کی طرف ہے جندہ تحریک جدید اوا جدید بھارت کے مخلصین نے بھی لیک کہتے ہوئے جدید بھارت کے مخلصین نے بھی لیک کہتے ہوئے اب کری اب تک ۲۰۰۰ ڈیڈ کھاتے جاری کئے اور اس وقت اب تک ۲۰۰۰ ڈیڈ کھاتے زندہ کئے۔ جاچکے ہیں اب تک ۲۰۰۰ ڈیڈ کھاتے زندہ کئے۔ جاچکے ہیں ماتھ چندہ اوا کیا جارہا ہے۔ تحریک جدید بھارت

کے تحت سیدنا حضرت خلیفۃ المیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیزی گرانی میں پڑوی ممالک نیمپال۔ بھوٹان میں احمریہ مشن کھولے گئے ہیں۔ نیز مالدیپ میں بھی مشن ہاؤیں کھولنے کیلئے مسائی مالدیپ میں بھی مشن ہاؤیں کھولنے کیلئے مسائی مالم کی تبلیغی مسائی بھی حضور پرنور نے تحریک سلم کی تبلیغی مسائی بھی حضور پرنور نے تحریک جدید بھارت کے سپرد فرمائی اس صوبہ کے باشدوں کی وضع قطع تہذیب و ثقافت نیمپال و باشدوں کی وضع قطع تہذیب و ثقافت نیمپال و بھوٹان کے باشدوں کے مشابہ سے تحریک جدید بھارت اپنے محدود بجٹ سے جو خرج کرتی ہائی جدید بھارت اپنے محدود بجٹ سے جو خرج کرتی ہائی میں العزیز کی جائی محدود بحث سے جو خرج کرتی ہائی میں العزیز کی جائی خورانور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی جائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور انو کو اس کی بھترین جزا عطا کی جائی حضور انو کو اس کی بھترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔

ذیل میں نمپال بھوٹان و سکم میں تحریک جدید کی مسائل کا مختصر أذ کر کیاجا تاہے۔

نييال

نیل بھارت کے شال میں داقع ہے جو د نیامیں سر کاری طور پر واحد ہندو ملک ہے۔ ۱۹۸۵ء میں اس ملك مين احمد بيه مشن قائم كيا گيا تھا شروع ميں بت مى مد مبى يابنديال تقيس ليكن اب حالات بدل بھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیمال میں مختلف مقامات يربهت ى احمديد جماعتيں قائم مو چكى بیں اور نیبال کے دارالخلافہ کا کھمنڈو میں بھی مشن ہاؤی موجود ہے۔ یہال مکرم مولانہ عطاء الرحمٰن صاحب خالد جو نيالي بي بطور مشزى انجارج خدمت بجا لارب ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی مبلغین تحریک جدید مکرم مولوی محمد کلیم خال صاحب علاقه بير تنج - مرم مولوى الوب على خان صاحب وصى ـ مكرم مولوي عزيز احمد صاحب اسلم المرى میں ٢٩ معلمن ك ساتھ داعى الى الله ك کامول میں مصروف ہیں۔ ان جگہول پر با قاعدہ مثن قائم ہیں ڈش انٹینا کی سولت بھی میسر ہے یجے بچیوں کی دینی تعلیم کاانظام بھی موجود ہے۔ تحریک جدید کے زیرانظام تعلیم الاسلام سکول اور مدسة المعلمن میں نیال بھوٹان کے ۳۵ تعلیم یارے ہیں۔ مدرسہ احدید میں ہر سال ۲۱وطا نف مولوی فاضل کرنے والے طلباء کو تحریک جدید کی طرف ہے اوا کئے جاتے ہیں جو کہ مرکزی مبلغ بن کر میدان تبلیغ میں جاتے ہیں۔

تخریک جدید کے تحت کلکتہ میں عارضی معلمین تیار کرنے کیلئے حضور انور کے ار شاد پر ایک ٹرینگ سنثر قائم کیا گیا ہے جمال سے اللہ تعالی کے فضل سے بہت سے نومبائع واعی الی اللہ ٹرینگ کیئر میدان عمل میں جارہے ہیں۔

نام سے با قاعدہ رجسر ڈ ہے ویلفئر کے کامول میں

بھی جماعت احمریہ حصہ لیتی ہے کئی میڈیکل کیمپوں کے انعقاد عمل میں آجکے ہیں جن سے بزاروں اپنے وغير افراد فائدهاُ ثھا چکے ہیں یہاں نیبال میں با قاعدہ انصار الله خدام الاحمريه \_ لجنه أماء الله أور اطفال الاحديدي كي منظيمين قائم ہيں ۔ حضور انور ايدہ اللہ ً تعالیٰ بنصر ہ العزیزنے محترم ماسٹر مشرق علی صاحب امیر بنگال و آسام کو امیر نبیال بھی مقرر فرمایا ہے آپ ماشاء الله نيال كے كاموں كى تكراني فرمارہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ سال کا تھمنڈور اجد ھانی میں جاسہ بیشوایان غداجب کا لیک بڑے مشہور سیمینار مال میں انعقاد کا انتظام فرمایا جس میں مختلف طبقوں کے معززین نے شرکت فرمائی اور پریس میں جھی اس کی خبریں دیں۔ تحرم امیر صاحب نیبال اور خاکسار و کیل اعلیٰ نیبیال کی سر کردہ شخصیتوں وزیر اعظم۔ آئی جی پولیس ہوم مسٹر سے ملاقا تیں کر کیے ہیں نور انہیں قر آن مجید کا تحنہ اور دیگر جماعتی لٹڑ پچر بیش کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ نیمال کے بڑے شر بیر کنج اشری ای طرح پر سوئی جوایک بردی جهاعت ہے وہاں پر بھی جلسہ سیرت النبی علیہ منعقد کیا گیا ۔ جن میں جماعوں کے صدر کرم ڈاکٹر محداسا عیل صاحب مرم واكثر خليل احد صاحب مرم محداوب صاحب عرم متنقم صاحب فابنا بحربور تعاون دیا۔ نیمال میں جماعت احدید کی مخالفت میں وہال ے شر پند ماال بیش بیش دہتے ہیں۔

نیپائی زبان میں اسلامی اصول کی فلاسفی کا ترجمہ شائع کیا جاچکا ہے جو کہ خدا کے فضل سے بہت مقبول ہو رہا ہے ای طرح نیپائی ترجمہ قرآن کیلئے سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد است کی تعمیل میں کارروائی جاری ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے باوجود مخالفت کے نیپائل میں ہارے دائی ائی اللہ کے کام جاری و ساری ہیں ہر سال ہراروں افراد سیدنا حضرت امام ممدی علیہ سال ہراروں افراد سیدنا حضرت امام ممدی علیہ

(بالن صفحه 48 يرماا حظه فرمائي)

#### EXPORTS & IMPORTS

All types of Leather jackets, Ladies bags, purse, hand gloves, Organic Cotton (Garments & Baby Cloth)

Contact:

OCEANIC EXIM

57, BRIGHT STREET, CALCUTTA 700019 (INDIA) PH: 2805209,2474015 FAX: 91 - 33 - 2479163

# وقف جديد بيرون اور خدمت خلق

مكرم مولوي محمد الوب ساجد صاحب ايثريشنل ناظم وقف ِجديد بيرون

فلافت رابعہ کا یہ دور اس لحاظ ہے ایک امتیازی شان رکھتا ہے کہ یہ دور حضرت مسے موعود کے مبارک دور کو بھی اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ بے شار اور عظیم برکات سے معمور ہے۔ جو ساری دنیا پر پھیلی پڑی بیں ان میں ایک ہندوستان بھی ہے۔ در اصل وقف جدید بیرون خلافت رابعہ کا ایک شیریں ثمر ہے جس کے ذریعہ ہونے والی خدمت خلق کا نذکرہ یہال مقصود ہے۔

پی منظر :- حضور انور نے خلافت پر متمکن ہونے کے چند سال بعد و قف جدید کی تحریک کو ساری و نیا پر عام کر دیا تھا اس طرح کہ بیرونی جماعتوں سے چندہ تولیا جائے گراس کا خرج محض بر معفیر کے غریب ممالک میں ہو۔ چنانچہ حضور انور نے ۲۲ جنور کی ۱۹۹۱ء کے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ ''وقف جدید کا میں نے جو نیا اعلان کیا تھا فرمایا کہ ''وقف جدید کا میں نے جو نیا اعلان کیا تھا وقف جدید کو باہر کی دنیا کیلئے عام کر دیا جائے صرف پاکتان تک محدود نہ کیا جائے اس سے اب محصور جماعتوں کیلئے ہمیں باہر سے بہت کے کہ در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی تقدیر تھی کہ قادیان اور ہندوستان کی محصور جماعتوں کیلئے ہمیں باہر سے بہت کے کہ کرنا

ا ۱۹۹۱ء کا سال اس لحاظ ہے تاریخ ہند میں سنہری حروف ہے لکھا جائے گاکہ کے ۱۹۹۱ء کے بعد بہلی بارکسی بھی خلیفہ وقت کو قادیان دارالامان میں ورود مسعود کی تو نین عطا ہوئی بیارے آقا کا بابر کت وجود جمال سارے ہندوستان کیلئے عموما باعث برکت ہواو ہیں آپ نے خصوصیت کے باعث برکت ہواو ہیں آپ نے خصوصیت کے ساتھ محصورین جماعت ہائے احمدیہ بندوستان کی میمودی اور ترقی کیلئے بہت سی ترقیاتی سکیمیں اور منصوبے جاری فرمائے۔

وقف جدید بیرون: - چنانچه حضور انور نے وقف جدید کو دو حصول میں تقیم فرماتے ہوئے ایک حصہ وقت جدید بیرون کے نام سے موسوم فرمایاس وقت فاکسار بحثیت اید بیشل ناظم وقف جدید بیرون کے تحت اوّل صوبہ راجستھان۔ ہو۔ پی بیرون کے تحت اوّل صوبہ راجستھان۔ ہو۔ پی بیرون کے تحت اوّل صوبہ راجستھان۔ ہو۔ پی بیگال و آسام (منی پور، میکھالیہ، ناگالینڈ) و بعد ازاں صوبہ آڑیہ کے بعض اصلاع بھی ای سرکل میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ عظیم منصوبہ جو حضور انور نے جماعت ہائے احمدیہ ہندستان کی بہودی کیلئے بنایاس کے کام اور غرض وغایت اس بہودی کیلئے بنایاس کے کام اور غرض وغایت اس فرماتے ہیں۔

"وتف جديد بيرون مين تقريباً ك

لاکھ کے وعدے ہو چکے ہیں .... لیکن جہاں تک ہیں نے اندازہ لگایا ہے ہمیں قادیان اور ہندوستان پر سالانہ کم از کم ایک کروڑ فرج کرناہوگا اور آئندہ کئی سالوں تک ای کو مسلسل بڑھانے کی سالوں تک ای کو مسلسل بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی .... اور جو تفصیلی مصوبے ہندوستان ہیں جماعت کے و قار اور جماعت کی تعداد اور رعب اور عظمت کو بڑھانے کیئے ہیں نے بنائے ہیں وہ کروڑھا ردیے کا مطالبہ کرتے ہیں دہ عظمت میں ہے۔

یں در طب بعد میں ورن کی ہے۔ آج یہ عظیم انقلاب جس کے قد مول کی آہٹ ہمیں سائی دے رہی ہے حضور انور نے اس کی داغ بیل ۱۹۹۱ء میں ڈالی تھی۔

مرارس: -اس وقت وقف جدید بیرون کے قادیان جائے جارہ ہول اور ایک مرکزی مدرسة المعلمی قادیان جائے جارہ جیں۔ فدکورہ بالاعلاقہ جات کے نو مبائعین کو سنبھالنے کیلئے حضور انور نے قادیان میں ایک مدرسة المعلمین کااجراء فرمایا جس میں ان کو با قاعدہ تین سال ٹریننگ دے کر مخلف مقامات پر متعین کیا جاتا ہے۔ الحمد لللہ کہ آج اس مدرسہ میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد ۱۳۵ ساسے بھی ذاکد ہے۔ علاوہ ازیں بعض غریب اور پسماندہ علاقوں سے آئے ہوئے وہ طلباء جو تعلیم الاسلام بائی سکول قادیان میں تعلیم پارہے ہیں ان کی مرسة المعلمین میں ہے۔ ان طلباء کی تعداد قریباً ۱۰ مرسة المعلمین میں ہے۔ ان طلباء کی تعداد قریباً ۱۰ مرسة المعلمین میں ہے۔ ان طلباء کی تعداد قریباً ۱۰ مرسة المعلم میں ہے۔ اس طرح سے یہ ایک مضوط اور کامیاب ادارے کی صورت اختیار کرچکا ہے۔

علاوہ ازیں مختلف صوبہ جات میں پرائمری
سکول اور ایک سکنڈری سکول بھی کھولا گیا ہے۔
جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ بوپی کے علاقہ
ملکانہ میں تین پرائمری سکول ہیں۔ ای طرح
بگال میں پانچ پرائمری سکول اور ایک سکنڈری
سکول چلایا جارہا ہے۔ جو دن رات ان علاقوں ک
ظلمت ظاہری و بالحنی نور میں تبدیل کرتے چلے
جارہے ہیں۔

بسیاکہ پہلے بتایا جا چکاہے۔ کہ چند صوبے حضور انور کی منظوری ہے وقف جدید بیرون کے بہر دکئے گئے ہیں۔اب صوبہ واران کاذکر کیاجاتا

راجستھان :- تبلیغی اعتبار سے راجستھان کو مخلف حصوں میں تقسیم کر سے بیادر کو ہیڈ آفس بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ضلع اجمیر اور ضلع پالی کے قصبہ گری میں سرکل آفس قائم ہیں۔راجستھان میں نین مشن ہاؤس ہیں۔ یہاں 1941ء تک کل میں تین مشن ہاؤس ہیں۔ یہاں 1941ء تک کل

۱۳ جماعتیں تھیں جبکہ کے ۱۹۹ء میں ۲۲ کا اضافہ ہو کر کل ۸۵ جماعتیں ہیں۔ یمال ایک معجد تغمیر کی گئی ہے جبکہ ۲ مساجد بنی بنائی نمازیوں سمیت عظا ہوئی ہیں یمال پر کل ۱۳ مسلمین و معلمین متعین ہیں۔

یو۔پی: - یو۔پی کو دوسرکل میں تقیم کیا گیا
ہے دو مبلغین کرام کو سرکل انچارج بناکر یہال
رکھا گیا ہے۔ یوپی میں جماعتی ترقی کا اندازہ صرف
ای بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں صرف ایک
سال ۱۹۹2ء میں ۲۲۵ جماعتیں قائم ہوئی ہیں
مساجد تغییر شدہ کی تعداد ۲۰ ہے جبکہ ۱۹ مساجد
بی بنائی ملی ہیں اور صرف سال گذشتہ کے دوران
۱۰ مساجد بی بنائی نمازیوں سمیت جماعت کو عطا
ہو کیں ہیں اس طرح کل ۳۵ مساجد ہیں۔ مشن
ہوکیں ہیں اس طرح کل ۳۵ مساجد ہیں۔ مشن
ہوکیں ہیں اس طرح کل ۳۵ مساجد ہیں۔ مشن
ہوکیں ہیں اس طرح کل ۳۵ مساجد ہیں۔ مشن

ر نائل: - کر نائل بھی دو سر کلز بین ایک دیودرگ اور دوسر اگولگیری بین منقسم ہے۔
کر نائک بین کل ۲ مبلغ اور ۱۹ معلمین اس وقت متعین بین ۔ ۱۹۹۱ تک جماعت نے ۵ مساجد تغییر کیس جبکہ ۸ مساجد بنی بنائی نمازیوں سمیت محاعت کو عطا ہوئی بین۔ جبکہ صرف ۵ مساجد کی اٹھارہ ہے۔ کل سماا جماعتوں میں مساجد کی اٹھارہ ہے۔ کل سماا جماعتوں میں احمدیت کا بودہ لگا۔ اس وقت تک وہاں ۱۵ مشن ماؤسز کام کررہے ہیں۔

آند هراپردیش: - آند هراپردیش می در ق ذیل سرکل ہیں۔ پالاکرتی دارنگل، بلکنڈا، تھم، کریم نگر آند هر اپردیش میں وقف جدید بیرون کے تحت اس وقت تین مبلغ اور ۲۹ معلمن کام کررہے ہیں۔ یمال کل مساجد ۲۰ ہیں جبکہ ۱۹۹۱ تک جماعت کو ۱۳۵ جماعتیں ملی تھیں اور صرف سال گذشتہ کے ۶ء میں ۳۳ نگ جماعتوں میں قیام احمدیت ہوا۔

بنگال و آسام (منی بور میگهااید ناگالیند): آسام اور بنگال مین کل پانچ سر کلز بین نرار بینا
آسام، سلبر ی گهاف بنگال، اسلام بور گوار بنگال
بهولپور شانتی شمین بنگال، وا تمنذ باربر بنگال بهولپور شانتی شمین بنگال، وا تمنذ باربر بنگال -

بیں۔ اس وقت تک وقف جدید بیرون کے تحت
یمال دو مبلن ۲ سامعلمی متعین ہیں۔ جو مساجد
۱۹۹۷ء تک جماعت نے تغیر کیں اُن کی تعداد
۱۹۹۹ء تک جماعت نے تغیر کیں اُن کی تعداد
۱۹۹۹ء جبکہ اس عرصہ میں کل ۲ ساجد
جماعت کو عطا ہوئی ہیں۔ یمال سات مشن ہاؤس
کام کررہے ہیں۔

علادہ ازیں خدمت خلق کے جذبہ کے چیش نظر یماں ایک سکول اور ۵ پرائمری سکول اور ۵ پرائمری سکول کھولے گئے ہیں۔ ای طرح چار ہپتال بھی اس علاقہ میں وقف جدید بیرون کے تحت مخلوق خداکو جسمانی آرام پنچانے کاعزم لئے ہوئے دن رات کام میں مشغول ہیں۔

اڑیہ: - اُڑیہ کا علاقہ عمکا بھی جال پر مشن ہائی سے سپر و کر دیا ہوئی بنایا گیا ہے و قف جدید بیرون کے سپر و کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک معلم کو متعین کیا گیا۔ انشاء اللہ جلد ہی یہاں بھی بہت بہترین نتائج متر تب ہو نگے۔

قر آن مجید میں نور مصطفوی کی ایک شان سے بھی بان ہوئی ہے کہ یخرجهم من الظلمت الى النوريعى وه اند حرول سے تكال كرروشى کی طرف لا تاہے۔ ادارے معلمیٰ و مبلغین صبح و شام أن علا قول كوكيا ظاهرى اوركيا باطنى انوارس منور کرنے میں کوشال ہیں۔ جمال سے ظاہری طور یر حضور انور کے ارشادات کی روشنی میں غرباء کی امداد کرتے ہیں وہیں خدمت خلق کے جذبہ سے معمور ہو کر طبتی اراد کے طور پر ہومیو پیھی سے علاج مجی کرتے ہیں۔ یمال تک کہ جارے آند حرا کے سینر سے دور دراز علا قول سے خصوصاً احمديد جوميو بليقي ادويه لين كيلي آت ہیں۔ای طرح مختلف سکولز کھولے جارہ ہیں جن میں وہاں کی مقامی زبان کے علاوہ ویزات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان سکولز کو ہر مذہب و ملت ك لوكول كيل كلار كما كياب-

الله تعالی سے دُعاہے کہ وہ ہمیں مزید ترقیات پر ترقیات عطافرمائے اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی تونیق عطافرمائے۔ آمین۔



16 جيكولين كلكته 700001 وكان-1652-248 (248-5222, 248-1652 وكان-243-0794

# MFRS OF ARMY INDUSTRIAL AND CIVILIAN FANCY SHOES

M. MOOSA RAZA SAHIB & SONS

NO 6 ALBERT VICTOR ROAD FORT BANGALORE - 560002 INDIA 2: 6700558 FAX: 6705494

# 

مستحمتے ہیں تاریخ اپنے اور اق النتی ہی نہیں۔ دوہراتی بھی ہے۔ یہ مسلمہ اصول سالانہ جلسہ قادیان کے بارہ میں سوفیصدی سیجے نکا چنانیہ جس طرح حفرت من موعود کے زمانہ مبارک میں (جلسہ 1997ء کے سواجو ڈھاب کے کنارے ہوا) مب سالانہ جلبے مسجد الصلی میں منعقد ہوے۔اس طرح عدد دروایتی کا بید پهلا سالانه جلسه مجی (۲۷\_۲۷\_۲۸ د سمبر ی ۱۹۴۶ کو) مسجد اقصلی ہی میں منعقد ہوا۔ جس میں ۳۱۵ نفوس کو جن میں ۲۵۳ درولیش اور ۹۲ غیر مسلم (ہندو سکھ) تھے شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ علادہ ازیں تین احمدي اور چار غير احمدي خواتين اور ايك تنهي جي و نے بھی ایک یروہ کے پیچھے (جو بر آمد ہ مجد کے شالی حصہ میں سیر حیول کے ساتھ نصب کیا گیا تھا) جلسہ کی کارروائی سی۔ جلسہ کا تیج مسجد کے شال حصہ میں بنجوں پر بنایا گیا تھا جس کا رُخ جنوب کی طرف تھا اور اس پر حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جث اور صاحبزاده مرزا ظفر احمد صاحب تشريف 

جلسه کا پروگرام صاحبزاده مرزا خلیل احمد صاحب ناظر دعوت وتبليغ قاديان نے مرتب فرمايا

۲۲ سحر دسمبر (اجلاس اول) جلسہ کے افتتاحی اجلاس کی کارروائی کا آغاز کلام یاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ جو حافظ عبد الرحمٰن صاحب پیثاوری نے ک ۔ پھر گوجرانوالہ کے بیٹیر احمہ صاحب نے حضرت مصلح موعود ک ور دا تگیز تظم 'نُونمالان جماعت سے خطاب'' سالی۔ ازاں بعد حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جث نے نمایت رفت بھری آواز ہے سور وُ فاتحہ کی تلاوت کی اور اپنی مختصر تقریر میں بنایا کہ جب میں ۱۹۰۲ء میں بہلی دفعہ قادیان آیا توڈاک ہفتہ میں صرف دوبار آتی تھی اور تار کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ بعد میں جب جماعت نے تار گھر کھلوانا چاہا تو محکمہ نے بطور صانت ایک معقول رقم جماعت سے وصول کی۔ کیکن آمدا تن زیادہ ہو گی کہ ایک ماہ میں ہی ہماری رقم واپس کر دی گئی۔ بھر کچھ عرصہ بعد ٹیلیفون کاسلسلہ مجھی جاری ہو گیا۔

حفرت مولوی صاحب نے تقریر جاری رکھے ہوئے فرمایا کہ قادیان موجود ہے۔اس کے مقدس شعائر موجود ہیں۔اس کی مساجد موجود ہیں۔اس کا لنگر خانه موجو د ہے۔ لیکن افسوس مارا بیارا امام یمال موجود نہیں۔ آئکھیں اپنے آقا کو دیکھنے کیلئے

اس موقع پر سر دار نیر جن سنگھ صاحب اے الیس آئی انچارج چوکی بولیس قادیان (مع ایک كالشيبل كے )اور سيكور في آفيسر بھي موجود تھے نيز قریب ہی ایک اونے مکان پر ملفری کی ایک پھٹ بھی گئی ہوئی تھی۔

رت بن مرياتي نيس- تاہم ميں ايك كونه خوشي ضرور ہے کہ حضور نے ہم خاد مول کو این پیغام ے نوازا ہے۔ یہ بثارت سانے کے بعد حضرت مولوی صاحب نے امام عام امیر المومنین سیدنا المصلحالموعود كابيغام يزه كرسنايابه

(جوای شاره میں دوسری جگه ملاحظه فرمائمیں) حضرت امير المومنين كے اس روح پرور اور ددرا تکیز پیغام نے جمال درویشوں کے اندرایک نی روح بھو تک دی وہال حضور کے رخ انور کی زیارت اور حضور کی مجلس علم و عرفان اور باک اور مقدس کلمات سے محروی کا تکلیف دہ احساس بکا یک بردھ گیا اور مسجد اقصیٰ آه و بکا مگریه وزاری اور کرب والم کا ایک زہرہ گداز منظر پیش کرنے گی۔

حفزت مولوی عبدالرحمٰن صاحب پیغام پڑھ چکے تو آپ کی استدعا پر صاحبزادہ مرزا ظفر احمہ صاحب نے عم رسیدہ درویٹول کے ساتھ نہایت در د اور الحاح اور تضرع اور ابتال سے ایک کمی اور پر سوز دُعا کرائی۔

دُعا کے بعد مولوی محد ابراہیم صاحب قادیانی نے ساڑھے گیارہ بجے سے بارہ بجے تک ذکر حبیب کے موضوع پر تقریر کی۔ جو سالانہ جلسہ پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا ہمیشہ محبوب

عبد الرحمٰن صاحب نے دوسرے اجلاس سے قبل فرمایا که حضرت مسیح موعود علیه السلام نے سالانه جلسہ کو حج کے عالمگیر اجھاع سے تشبیہ دی ہے او رج كى نبت ار شادر بانى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (بقره ع ٢٥) في كايام يل نه توكوئي شهوت كى بأت نه كوئى نافر مانى اور ندكسى قتم کا جھگڑا کرنا جائز ہو گا۔ سوان خاص ایام میں ہمیں بھی ان باتول سے پر ہیز واجب ہے۔ اس اصولی ہدایت کے بعد مولوی غلام احمد صاحب ارشد مولوی فاضل نے و نکش دلآ ویز اور وجد انگیز آواز ے سور ہ لوسف (رکوع م اور ۵) میں سے فلما رخلوا عليه سے القنی بالصلحين تک کی آيات کی تلاوت فرمائی۔ آپ کے بعد حافظ عبد الرحمٰن صاحب بثاوری نے حضرت مسیح موعود غلیہ السلام کی

اِک نہ اِک دن پیش ہو گا تو خدا کے سامنے نمایت خوش الحانی ہے بڑھ کر سنائی۔ ازاں بعد کیں اور بیا جلاس چار بحکر ۲ منٹ پر اختتام پذیریہوا۔

اس روز بهلا اجلاس بھی حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب كي صدارت ميں شروع ہوا۔ سب سے قبل آپ نے حاضرین سمیت دُعا کرائی۔ پھر

موضوع ہوتا تھا۔ اس تقریر کے بعد اجلاس اول

اجلاس دوم: - صدر جلسه حفزت مولوی

پیلے مولوی شریف احمد صاحب الینی سابق مدرس مدرسہ احمد میر نے باون منٹ تک '' خصوصیات اسلام" کے عنوان پر اور پھر مولوی عبد القادر صاحب احسان نے مجیس منت تک "زماندروحانی مسلح کا متقاضی ہے"ہے کے عنوان پر تقریریں

بفت روزد بدر قادیان

#### ۲۷ سخ روسمبر (اجلاس اول)

عبد الرحمٰن صاحب فانی بنگالی نے سورہ بقرہ ک

ابندائی یائج آیات کی حلاوت ک۔ پھر میر رفع احمہ

صاحب مجراتی نے حضرت میر محد اسلیل صاحب ً

كمتبول عام نظم"عليك الصلوةُ عليك السلام"

سنائی چروس بجر سینآلیس منٹ سے ساڑھے گیارہ

بج تک مولوی غلام مصطفل صاحب فاضل

بدولمبوی نے نمایت عد گی سے " حفرت می

موعود کے کارنامے"کے عنوان پراینے خیالات کا

اظمار کیا۔ پھر مولوی غلام احمد صاحب ارشدنے

قرآن مجید کی بیشگوئیاں اس زمانہ کے بارہ میں کے

موضوع برسواباره بج تك فاصلانه تقريرك آب

کے بعد بثیر احمد صاحب گوجرانوالے نے متحدہ

ہندوستان کے آخری سالانہ جلسہ

١٣٢٥ بش ر ١٩٢١ء كے موقعہ كى حفرت مصلح

موعود کی نظم ع "اللہ کے بیاروں کو تم کیے برا

منتجع" خوش الحانی سے سائی۔ لظم کے بعد مولوی

محرابراہیم صاحب قادیانی نے عمد حاضرے متعلق

حفرت مسيح موعود كى بعض پيشگو ئيال بيان كيس

ا جلاس دوم: -سب سے قبل مولوی غلام

احمد صاحب ارشد نے سورہ ایوسٹ کا پہلا رکوع

تلاوت كياله بجر حافظ عبد الرحن صاحب يثاوري

نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک

نظم يرهي ازال بعد ملك صلاح الدين صاحب ايم

اے کی مفصل تقریر" حضرت مسیح موعود اور آپ

کے خدام کاغیر مسلموں سے سلوک" کے عوال پر

ہوئی۔ آپ کے بعد مکرم مولوی شریف احمہ

صاحب المنی نے ۵۸۔۲سے بون گھنٹہ تک تقریر

فرمائی۔ جس میں اسلام اور آنخضرت علیہ کی تعلیم

رواداری وغیرہ کے متعلق غیر مسلموں کی آراء کا

اس تقریر کے بعد جلسہ میں موجود ۳۳ ہندو۔

سكھ دوستوں ميں ارجن سنگھ صاحب عاجز ايدير

اخبار "ر نکین"امر تسرکی کتاب "سیر قادیان" کے

ننخ تقتیم کئے گئے۔اس کارروائی کے بعد بشیر احمد

صاحب گوجرانوالہ نے حضرت امام ایدہ الله تعالی ک

نظم " تعریف کے قابل ہیں مارب تیرے و بوانے "

سائی۔ بھر قریش عبدالرشید صاحب آڈیٹر صدر

المجمن المريدن چيس منك تك" تحريك جديدك

قیام کی اہمیت " پر تقریر کی۔ اور بیہ اجلاس سوا چار

اس تقریر کے بعد اجلاس ملتوی ہوا۔ 🖈

گیارہ سے بیں منٹ تک''اصلاح نفس کے ذرائع" پھر مولوی شریف احمد صاحب اینی نے " حکومت و ر عایا کے باہمی تعلقات اسلام اور · احمدیت کے نقطہ نگاہ سے "کے موضوع پر پجین من تک ایک سیر حاصل تقریر کی-اس کے بعد بونس احمد اسلم صاحب نے اپ والد ماسر محمد شفع صاحب انتكم ( سابق امير المجامدين ملكانه) كي ايك

۲۸ سی روسمبر (اجلاس اول)

الرحمٰن صاحب فاصل کی صدارت میں شروع ہوا۔

مب سے پہلے آپ نے احباب سمیت دعا کی۔ پھر

مولوی غلام احمد صاحب ارشد نے سورہ مریم کے

ووسرے رکوع کی تلاوت کی۔ پیر جناب خافظ عبد 🛫

الرحمٰن صاحب بیاوری نے نظم پڑھی۔ آپ کے

بعد چوہری معید احمد صاحب بی اے نے بونے

حسب سابق بيراجلاس مجهي حضرت مولوي عبد

بعدازال سوابارہ بجے سے بونے ایک بجے تک كرم ساجزاده مرزاخليل احدسا حب في "بركات دُعا کے مضمون پر تقریر گی۔

ا جلاس دوم: - اس روز کا اجلاس دوم بشیر ائد صاحب آف گوجرانوالہ کی تلاوت سے شروع موا۔ آپ نے سورہ الفتح كا آخرى ركوع تلاوت كيا۔ پھريونس احمر صاحب اسلم نے ايك تظم سائى ۔ ازال بعد مولوی غلام مصطفح صاحب بدو کی نے "آنخضرت علي كالمصائب يرصراو توكل الله" کے موضوع پر دو بج کر چیس منٹ سے بیٹس منٹ تک تقریر کی۔ جس میں آنخضرت علی اور آپ کے محابہ کے معائب پر مبر کے بہت سے سبق آموز واقعات سائے۔اس کے بعد کرم صاحبزادہ مر زا ظفر احمر صاحب بارایث لاء نے " ہمارا قادیان " کے عنوال رس سامن میں ایک بست ہی دلچسپ اور ایمان افروز مقالہ پڑھا۔جس میں قادیان کے آباد ہونے کی تاریخ اور حضرت سیح موعود علیہ السلام کے آباء کر ام کے حالات انگریزوں کی حکومت سے قبل قاربان کے اُجڑنے کے واقعات اور ایک سکھ رياست ميں پناہ لينے ۔ پھر قاديان ميں واليسي اور مهاراجدر نجیت سکھ صاحب سے چنددیمات والی ملنے کا ذکر کر کے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام كاكيا مقصد تقا؟ جميس قاديان كيول بيارى ہے! اور مارا حکومت سے اور غیر مسلمول سے کیا

(باتى صلى ١٤ پرطاحظه فرمائين)



★ الفضل ۲ر جنوری ۱<u>۹۳۸ء صفحه</u> ۵رپورث مرتبه لمك صلاح الدين صاحب ايم اعد

یج افتام پذیر ہوا۔

مجھی تذکرہ کیا۔

# ایک درویش کی یادگذشت .... (پی محرکینانور کیرد)

کے ہم واع کے تقنیم ملک کے نمایت خطرناک اور ہولناک ایام میں جبکہ شالی ہند کے مسلمان پاکستان کی طرف اور پاکستان کے ہندو سکھ لوگ ہندوستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہ عضرت مصلح موعود نے تحریک فرمائی کہ حفاظت مرکز قادیان کیلئے ہر جماعت کی طرف سے دودونو جوان تین تین ماہ کیلئے اپنے آپ کو وقف کریں۔

اس وقت جماعت احمر ہے جمبئی کے بہت سارے احباب نے قادیان جانے کیلئے اپ آپ کو پیش کیا۔
اس وقت ہے فیصلہ جواکہ قرعہ اندازی کرکے دوافراد کو منتخب کیاجائے۔ چنانچہ اس قرعہ اندازی کے بتیجہ میں میرے ماموں محرم پی محمد صاحب اور میرے فالہ زاد بھائی محرم پی زین العابدین صاحب کی فاطر گئے آگے۔ بیہ دونوں جمبئی میں ملازمت کی فاطر گئے آگے۔ بیہ دونوں جمبئی میں ملازمت کی فاطر گئے تھے۔ ان کا آبائی وطن کنور (کیرلہ) ہے۔ ان میں سے مرم زین العابدین صاحب کی وفات چند سال قبل کنور میں ہوئی تھی محرم پی محمد میں اور میں ہوئی تھی محرم میں محمد صاحب کو قات چند سال قادیان دار الامان جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سلسلہ میں انہوں نے فاکسار کی خواہش پراپی یاد داشت مالہ یام میں لکھ کردی تھی۔ اس کار جمہ ایک داشت مالہ یام میں لکھ کردی تھی۔ اس کار جمہ ایک تاریخی واقعہ کی حفاظت اور ریکار ڈ کے طور پر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ (محمد عر مبلغانچارج کیرلہ)

جب ہم دونوں کے نام قرعہ اندازی میں آگے تو جماعت احمد سے بہتی نے ہدایت فرمائی کہ ہم دونوں فوری طور پر قادیان کیلئے رخت سفر باندھ لیں۔ اُس وقت ہندوستان کے کسی علاقہ سے قادیان جانا جان کو خطرہ میں ڈالنے والی بات تھی۔ اس وقت شالی ہندوستان خاص کر فرقہ وارانہ فسادات کی آگ کی

ليب من تقار ہمیں اطلاع ملی کہ جمین سے ایک بحری جماز کراچی جارہا ہے تاکہ کراچی سے ہندو مماجروں کو ہندوستان لے آئے۔ بہت مشکل سے ہمیں اس جماز میں جانے کی اجازت اور مکث مل می ۔ اس طرح بفضلہ تعالی ہم دونوں خبریت سے کراچی پہنچ . گئے۔ کراچی میں مهاجروں کا شدید ہجوم تھا کراچی سے زوسرے دن لاجور جانے کاارادہ کیا۔ جب ہم کراچی ریلوے سٹیشن میں پہنچے تو وہاں کی حالت نا قابل بیان تھی۔ لا جور جانے والی گاڑی میں عل و هرنے کو جکہ نہیں تھی۔ گاڑی کے اندراور چھت پر بھی سینکڑوں افرادانی جان بچانے کی خاطر جوں ک طرح چنے پڑے تھے۔ بہت مشکل سے ہم دونوں گاڑی کے اندر و کلیل دیے گئے۔ ہم وونول انگریزی ترف N کی طرح بیٹھے کسی فتم کی حرکت کے بغیر کی گھٹے کائے ای طرح رات گزاری کراچی سے لاہور پہنچنے تک نصف گلاس پانی تک ہمیں نہیں ملا تھا جب ہم دونوب دوسرے دن صبح لا ہور سٹیشن میں پہنچے تو نیم مردے کی حالت تھی لاہور سیشن سے باہر آکر ایک بالی چائے ملنے کی

بت کو خش کی لیکن نہیں ملی۔ ہم کیرلہ والے جائے بینے کے بہت عادی ہیں۔اُس دفت ایک گھوڑا گاڑی والے کورتن باغ کا پید دیا جمال قادمان کے مهاجرين اور سيدنا حفرت مصلح موعودٌ ربائش بذير تھے۔ انہوں نے ہمیں وہاں تفاظت کے ساتھ پنجایا ہم زتن باغ کے درولیش کمپ میں دوپہر ایک بجے تک پہنچائے گئے۔ سب سے پہلے ہم وہال کے د فتر میں گئے اور این آمد کی غرض بتائی۔ دفتر کے تمام افسران فوج سے ریٹائر شدہ تھے۔ انہول نے جب کھے ترود کا اظہار کیا تو ہم نے حضرت مصلح موعود " سے ملا قات کی خواہش کی۔ ان کی طرف ے اجازت ملنے پر ہم نے حضور اقدی کے یرا ئیویٹ سکرٹری صاحب سے ملا قات کی وہ ہمیں حفرت مصلح موعولاً کی خدمت میں لے گئے۔ ہم نے حضور اقدی سے سلام کمہ کر ہاتھ کو بوسہ دیا۔ أس وقت حضور انور ﴿ نِي فرماياكه آب دونول بِي فكر یں۔ آپ دونوں کے قادیان جانے کا انظام کیا

اس کے بعد ہم کیمپ میں چلے گئے۔ وہال وس بارہ ون انظار کرنا پڑا۔ ایک ون رات کے وقت ہمیں کہا گیا کہ کل صبح قادیان کیلئے ایک ٹرک جارہا ہے۔ اس میں یہال سے آٹھ افراد کے جانے کا نظام کیا گیا ہے۔ وہ ٹرک لا ہور کے ہندو سکھ مہاجرین کو لیکر قادیان جانے والا تھا ہم دونوں اُس میں سوار ہوگئے۔ لیکن جب ٹرک سرحد پر پہنچا تو ٹرک میں سوار دیگر مہاجروں نے کہا کہ یہ آٹھ افراد مسلمان موار دیگر مہاجروں نے کہا کہ یہ آٹھ افراد مسلمان ہیں۔ اس لئے انہیں آگے سفر کرنے کی اجازت نہ

چنانچہ ہمیں اُس جگہ ٹرک سے پنچ اُتر نے پر مجبور کیا گیا۔ اور ہم لاچار ہوکر واپس لاہور کے درویش کیمپ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد قادیان جانے کیلئے ایک وین کا انظام کیا گیا جس میں ہم دونوں کو جگہ مل گئے۔ ہمارے ہمراہ محترم حضرت مرزا خلیل احمد صاحب (ابن حضرت مصلح موعود") اور محترم حضرت مرزا مظفر احمد صاحب ابن حضرت مرزا شیر احمد صاحب ابن حضرت مرزا شیر احمد صاحب ابن حضرت مرزا شیر احمد صاحب ابن

ہمیں ارشاد ملاتھا کہ زیادہ لباس اپنے ہمراہ نہ کے جایا جائے۔ چنانچہ اس ارشاد کے مطابق ہم نے صرف ایک جوڑا کیڑوں کا ساتھ لیا دین جب لاہور سے امر تسر تک بہنچی تو حفاظت کی خاطر پولیس کا ایک دستہ ہمارے ساتھ ہولیا۔ اس دین کے ساتھ ہولیا۔ اس دین کے ساتھ ہولیا۔ اس دین کے ساتھ تاکہ قادیان سے مہاجرین کولا ہور نے جایا جائے۔

مهاجرین لولا ہور کے جایا جائے۔

لا ہور سے روانہ ہو کر قادیان پہٹینے تک دونوں

ملکوں کو جانے آنے والے مهاجرین کی حالت دیکھ کر

ہم خون کے آنسو بہاتے رہے۔ اور ساتھ ہی

ظلافت کی عظیم برکت کی وجہ سے اپنی مفاظت کی

بات سوج کر خدا تعالیٰ کے حضور ہمارے دل

بر بجود ہوتے رہے۔

ہمارے ٹرک عیم نو مبرے کاء کورات کے وقت قادیان دارالامان میں پہنچ گئے ۔ صبح ۲ بجے محترم چو ہدری مبارک علی صاحب بہت ساری روٹی اور دال لیکر آگئے۔ لا ہور سے قادیان تک کے سفر میں ہمیں کوئی کھانا نہیں ملا تھاان ٹرکوں میں قادیان کے ساس درویشان کو چھوڑ کر باتی احباب کو پاکستان بھیج

جب جم قاديان مين منع تو نمايت تكليف ده سفر اور سیم کھانے مینے کی چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے ہم دونوں کو خون کے ساتھ اسمال آنے لگے۔جب ہم نے اُس وقت ایک مالاباری بررگ درولیش محترم فخر الدین صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ اُس وفت قادیان میں کوئی ڈاکٹر نہیں کیکن سے الله تعالی کا خاص فضل و کرم اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ فوری طوریر ہم اس تکلیف دہ بیاری سے نجات یا گئے۔ مارے قادیان بہنچنے کے بعد ماری رہائش کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر محالی حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے مکان میں انتظام کیا گیا تھا۔ہم نے وہاں تین ماہ تک رہائش اختیار کی۔اس وقت ماری ڈیوٹی معجد مبارک سے ملحق دارالمن على من محقى \_ جهال اب محترم حضرت صاحبزاده مرزاوسيم احمدصاحب رہائش پذیر ہیں۔ تین ماہ کے بعد جاری رہائش بھی تبدیل کر کے وارا کمنے کے ایک کرے میں کرادی کئی۔ اُس وقت میری ڈیونی رات کے ۱۲ بجے سے ۲ بجے تک اور زین العابدین صاحب کی اس کے بعدرات دو بجے تا

ڈیو ٹی ختم ہوتے ہی ہم دونوں معجد مبارک میں تجد پڑھنے کیلئے جاتے فجر کی نماز کے بعد ہم سب دعا کیلئے ہشتی مقبرہ جایا کرتے تھے۔
اُس وقت قادیان میں چائے چینے کی عادت کی کونہ تھی اور نہ ہی کوئی چائے کی دو کان تھی۔

چار ہے تھی۔ کیکن ہم دونوں آکٹھے ہی لینی رات کے

ہارہ بحے تاصح چار بجے بیرڈ یونی سر انجام دیے رہے۔

صبح ساڑھ و بجے ہم کنگر خانہ جاکر دو دورونی اور کھے پہلی دال لے آیا کرتے تھے۔ دہ کھاکر صبح ۱۰ بجے بہشتی مقبرہ میں جاتے وہاں ہماری ڈیوٹی دیگر درویشوں کے ساتھ بہشتی مقبرہ کی چار دیواری کی تغمیر کی تھی۔

یہ کام ایک بجدو پہر تک جاری رہتا تھا۔

اس کے بعد ہم نماد ھوکر ظہر کی نماز پڑھنے مجد
مبارک جاتے تھے۔ اس وقت شدت کی بھوک گئی
مقی لیکن دو پہر کے کھانے کا سوال ہی نہیں تھا اگر
جیب بیں بیسہ ہو تاتب بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں
ملتی تھی ہم عصر تک خالی پیٹ ہی آرام کیا کرتے
مقے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی بھی مکرم فخر الدین
صاحب مالا باری کے کتب خانہ میں جاکر بیٹھا کرتے
صاحب مالا باری کے کتب خانہ میں جاکر بیٹھا کرتے
اس وقت ہمیں اطلاع ملتی تھی کہ قادیان کے
احدید مخلہ میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا تھا لیکن
کوئی منصوبہ عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا تھا اور ناکام ہو

جایا کرتا تھا باوجود ہمارے اُس وقت صرف ملین سو تیر ہ افراد ہونے کے غیر ول کی نظریں ہم ہز ارول کی تعداد میں دیکھے جاتے تھے۔اس وجہ سے اُن کے ول ور ماغ میں خوف وہراس پایاجا تا تھا۔

جب ہم دونوں دارالامان میں پنیج تو اُس وقت محرم مولانا جلال الدین صاحب شس قادیان کے امیر مقامی تھے۔ آپ کے پاکستان تشریف ک جانے کے بعد محرم حضرت مرزا خلیل احمد صاحب اور آپ کے بعد محرم حضرت مرزا خلیل احمد صاحب اور آپ کے بعد محرم حضرت مرازنا عبدالر تمن صاحب جٹ امیر جاعت کے فرائفل سرانجام ویت رہے ہمیں لنگر خانہ سے ملنے والی دووقت ک خوراک کے علاوہ صابن تیل وغیر ہ کیلئے ممینہ میں یوراک کے علاوہ صابن تیل وغیر ہ کیلئے ممینہ میں یا چےرو ہے مرکزی طرف سے ملتے تھے۔

بی ادر بین او کیلئے یہاں آئے سے ایکن وہال کے حالات کے پیش نظر جمیں سات ماہ قیام کرنے کی حالات کے پیش نظر جمیں سات ماہ قیام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔اُس وقت تک جم صحح معنوں میں درویش بن چکے ہتھے۔ ہم دونوں کی قبیس پھٹنے کی درویش بن چا جامہ میں تبدیلی ہوگیا۔ جوتے پھٹ گئیس۔ پینٹ یا جامہ میں تبدیلی ہوگیا۔ جوتے پھٹ گئے۔ مر مت کیا جاند ت کی اجازت نہیں تھی۔ مر مت کروانے کیلئے ہمارے پاس پیسے میں نہیں تھے۔

ہمارے قیام کے دوران ہم دونوں کے علاوہ محترم جناب فخر الدین صاحب مالاباری اور محترم مولانا محمد ابو الوفا صاحب مبلغ سلسلہ بھی صوبہ کیر ایہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اُس وقت قادیان میں موجود تھے۔

اس طرح تقتیم ملک کے بعد ابتدائی دنوں میں.

مناظت مرکز کی توفیق کیرلہ کی نمائندگی میں
صرف ہمیں ہی ملی تھی۔ اس کے بعد ہی پیش
خاندان وقف کر کے مستقل قیام کیلئے قادیان
تشریف لے گئے تھے۔ان میں محترم جناب جسین
صاحب اور محترم جناب محمد احمد صاحب نسیم قابل
وزکر ہیں اُن کی وفات قادیان میں ہی ہوئی تھی۔اک
ن خاندان بفضلہ تعالی اب بھی قادیان میں رہائش
پذیر ہیں۔

ہمیں ہے ۱۹۲ء کے جلسہ سالانہ میں شرکت کی جوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وی نفضلہ تعالیٰ ملی۔ جن کی ڈیوٹیاں گئی ہوئی تھیں ان کو چھوڑ کر باقی سب درویشان کرام مسجد اقصیٰ میں جلسہ سالانہ کیلئے موجود تھے۔اُس جلسہ کی صدارت سے فرائض امیر مقامی محترم حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب فاضل جٹ نے سرانجام دیئے۔ محترم مولانا محد ابراہیم صاحب قادیانی (ہیڈ دیے۔ محترم مولانا محد ابراہیم صاحب قادیانی (ہیڈ ماسٹر مدرسہ احدید قادیان) محترم مولانا شریف احمہ صاحب الین اور محترم ملک صلاح الدین صاحب کی اسرونت تقریریں ہوئیں۔

ایک دن شام کو محترم حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب امیر مقامی نے ہمیں بلا کر فرمایا کہ تین جار دنوں میں یمال سے پاکستان کیلئے ایک بس آئے گا۔

اس میں آپ دونوں کی واپسی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ دونوں تیار ہو جائیں دوسرے (باقی صغمہ حلای ملاحظہ فرمائیں)





#### زاویه ـ ـ ـ اور تفصیل پروگرام

الحمد للذكہ مسلم ٹیلی ویژن احمد بیانٹر نیشنل (ایم ٹی اے انٹر نیشنل) کے پروگرام 26 مئی 1996ء سے مسلسل چو ہیں (24) گھٹے کیلئے جاری ہیں۔ ان پروگر اموں میں تلاوتِ قرآنِ مجید' احادیث نبویہ علی ہے۔ ان متعلق طبق معلومات اور لجنہ اماء اللہ احادیث نبویہ علی خبروں۔ صحت و زندگ سے متعلق طبق معلومات اور لجنہ اماء اللہ کے خانہ داری کے پروگرام۔ ای طرح بچوں کی دلچے بیوں کیلئے بھی کئی معیاری پروگرام دنیا کی مختلف ذبانوں میں نشر کئے جارہے ہیں۔

اس کے علاوہ بعض خصوصی پروگرام بھی ہیں جن میں سید ناحضرت امیر المو منین غلیفته المیج الرابع ایدہ اللہ تعالے بنصرہ العزیز اپنے ایمان افروز ارشادات ہے نوازتے ہیں بھن میں خطبہ جعدہ ، ترجمۃ الغران ، ہومیو پیمنی علاج پرمغیر معلومات اور مجالس عرفان شامل ہیں .

ان کے علاوہ چو ہیں 24 گھنٹے میں تین مرتبہ عرب بھائیول کیلئے خصوصی پروگرام" لقاء مع العرب" کے نام سے نشر ہوتا ہے۔ لیعنی صبح 6.30 بجے سے 7.30 بجے تک پھر 23.30 بجے بعد دو پھر سے 3.30 بجے تک اور رات کو 9.30 بجے سے 10.30 بجے تک

تفصیل پروگرام: پروگراموں کی تفصیل ہر چھ چھ گھنٹے بعد تین مرتبہ بتائی جاتی ہے۔ فیج 11.15 بجے۔ شام کو 5.15 بجے۔ اور رات 11.15 بجے۔

53 و گری جانب مشرق (ای و از یکشن پر NEPC,TVi, ASIANET, SUNTV بھی آتے ہیں)۔

ویڈیو فریکوئنسی: 4177.50 Mhz

زاوييه :

Polarity Left Hand Circular for Signal (M.T.A)

|                                         | "  |
|-----------------------------------------|----|
|                                         | Εì |
|                                         | AF |
| "انچارج شعبه سمعی بصری"                 | G  |
| محلّه احمديه قاديان ضلع گورداسپور بنجار | F  |
|                                         | TI |
| ئىلى فون (٥) _ 01872-20749              | IN |
| فيكس(٥)01872-20105                      | DI |
|                                         | 1  |

| URDU           | 6. <b>50Mhz</b>  | اردوب       | آديو فريكوئنسي: |
|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| ENGLISH        | 7.02Mhz          | انگریزی۔    | •               |
| ARABIC         | 7.20Mhz          | عربی-       |                 |
| GERMAN&BANGALA | 7.38Mhz          | جر من-بكله- |                 |
| FRENCH         | 7.56 <b>M</b> hz | خرنج-       |                 |
| TURKISH        | 8.10 <b>M</b> hz | ترکش۔       |                 |
| INDONESION     | 7.92Mhz          | انڈونیشن-   |                 |
| DUTCH          | 7. <b>74M</b> hz | <b>ۇچ</b> _ |                 |

## خدانعالی کویائے کیلئے انتائی محنت کی ضرورت ہے

خدام الاحمد بیاور انصار اللہ کے اصل قیام کا مقصد بیہ ہے کہ جماعت میں مصقت طلب کا مول کی عادت پیدا ہو لور ہر فرد کی نہ کی کام میں مشغول رہے۔ پی ' بابھا لانسان انگ کادح الی ربک کد حافید فیہ " میں بیہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ہر انسان اپنے آپ کو کام کرتے کرتے فنا شیں کر دیتا اس وقت تک قوی طور پر خدا نظر شیں آسکتا۔ انفرادی طور پر بے شک انسان کو کدح کے بعد لقائے اللی حاصل ہو جاتا ہے گر قوی طور پر اسی وقت لقائے اللی ک نمت حاصل ہو آہے ہیں ہو تا ہے گر قوی طور پر اسی وقت لقائے اللی ک نمت حاصل ہو تا ہے اللی کا فردی طور پر ازرایک قوی طور پر آگر قوم تباہ بھی ہو تب بھی فردی طور پر انسان خدا تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے حضر تہ سے موجود علیہ السلام کی بعث ہے جا بھی ہو تب بھی فردی طور پر انسان خدا تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے حضر تہ سے موجود علیہ السلام کی بعث ہو تا ہے اللہ غرزوی کے متعلق خود حضر تہ سے موجود علیہ السلام والی ہو تا ہے اللہ غرزوی کے متعلق خود حضر تہ سے موجود علیہ السلام بر بلوی یا حضر ت میچ موجود علیہ السلام بر بلوی یا حضر ت میچ موجود علیہ السلام بر بلوی یا حضر ت مید موجود علیہ السلام کی بعث ہو تا معلی کر کہ بھی اور برزگ گرزے ہیں گریہ چاہیں کروڑ والسلام نے نکھا ہے کہ وہ در گرانسان تھے۔ ای طرح بعض اور برزگ گرزے ہیں عمر ت می موجود علیہ السلام بھی ایک ہور کی میا ہے اندر طافت رکھتا ہے اور اب بھی وہ لوگوں کو خدا تعالی نے یہ دکھانے کیلئے بھیجا تھا کہ اسلام اب بھی اور اب بھی وہ لوگوں کی ذرہ کر سکتا ہے ، اب بھی وہ انسیں خدا تعالی کے در بار تک در رحقیقت جست سے ستوں پر ، دہ جت تھ عافوں پر اور بیر بتائے کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی الیاد در دھیت تھے کہ اسلام اب بھی المیان کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی الیاد در دھیت تھے۔ کان دورو سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پس حضر ت سیدا تھی ہور پر ان کے دجود سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پس حضر ت سیدا تھی ہور پر ان کے دجود سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہور کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی انہ انداد کیا تھائی کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی انہ کا دورو سے کوئی خاص فائدہ کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی انہ کیا کہ دورو سے کوئی خاص فائدہ کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی انہ کیا کہ دورو سے کوئی خاص کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ سید کی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کی

زندگی بخش اثرات رکھتا ہے۔ ای طرح حفزت سیداسلی صاحب شہید کیا تھے ؟ وہ جمت تھے ستوں پر وہ جمت تھے ایک قوم عافلوں پر اور یہ بتانے کیلئے بھیج گئے تھے کہ اسلام اب بھی اپناندر زندگی بخش اثرات رکھتا ہے مگر بحیثیت ایک قوم اسلام کو ان کے وجود ہے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ اسلام تھا۔ چالیس کروڑا فراو کا جن میں ہے کوئی چین میں رہتے تھے، کوئی جائز امیں رہتے تھے اور کوئی دوسرے ممالک میں رہتے تھے۔ اور میہ وہ میں رہتے تھے، کوئی آواز نہیں کپنچی۔ یوں ہماری جماعت بھی ابھی چھوٹی سی ہے مگر ہماری جماعت وہ ہمالک بیں جمال ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں کپنچی۔ یوں ہماری جماعت بھی ابھی چھوٹی سی ہے مگر ہماری جماعت وہ ہم داکہ بیں جو خدا تعالیٰ کے فضل ہے مختلف ممالک میں تھیل رہی ہے۔ اس وہ لوگ صرف غافلوں پر جمت تھے اور اس بات کی دلیل تھے کہ خدا اب بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے ور نہ ان کے زمانہ میں قوی طور پر مسلمانوں نے خدا کے چرہ کو نہیں دیکھا۔

پی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے" یابھا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فدلا فيه "اے جماعت مومنين كے افراد تم ميں ہے ہر شخص كواس راسته ميں اپنے آپ كو فئاكر ويناپڑے گاتب تميس قوى طور پر خداتعالیٰ كاچرہ نظر آئے گااور اس كے لقاء كی نعمت تميس ميسر آئے گااور اس كے لقاء كی نعمت تميس ميسر آئے گااور اس كو لقاء كى نعمت تميس ميسر آئے گااور اس كو لقاء كى نعمت تميس ميس آئے گااور اس كو لقائی كوپالينے توم كوكوئى فاكدہ حاصل نميں ہوتا۔ قوى طور پر خداتعالیٰ كوپالينے توم كوكوئى فاكدہ حاصل نميں ہوتا۔ قوى طور پر اس وقت خداتعالیٰ كا جلال ظاہر ہوتا اور قوم كاہر فردخداتعالیٰ كا چروا بی آئے مول سے دیکھا ہے جب ہر فردا ہے آپ كواللہ تعالیٰ كے قرب كے راستوں ميں فئاكر دیتا ہے اور اس وقت تک جیجے نمیں ہٹا جب تک اس نعمت عظمیٰ كو حاصل نمیں كر لیتا۔ "

(تفيركبير جلد ١جزوم صفحه ٣٣٤ ـ ٣٣٤)

المفت روز د بدر تاديان (جلسه مالانه نمبر) 18/25 د ممبر 97 ( 34 )

## 

افظ درویش این لغوی معنول کی روسے اُن

موڑ کراللہ تعالیٰ کے آستانہ پردھونی رماکر بیٹے جاتے

ہیں قرون وسطیٰ میں اس لفط کا استعمال بے محل بھی

ہو تارہا ہے لیکن حقیقت اپی جبد پر قائم ہے۔اللہ

تعالیٰ کے دروازے سے چیننے یا لٹکنے والے اہل اللہ

ورولیش کہلاتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد خدا کے

نه ہی تاریخ میں اس آخری دور میں اس لفظ کا

نام کے باند کرنے کے سوا کھے نہیں ہو تا۔

مسیحی تراطلاق ان خدار سیده لو گوں پر ہواہے۔

جنہوں نے حضرت مسے پاک علیہ السلام کے ساتھ

تعلق پیدا کر کے اپنی جانوں اور اینے مالوں کو خدا

كيلئ قربان كردياتها حضرت متيح موعود عليه السلام

"میں نے خواب میں ایک فرشتہ ایک او کے ک

صورت میں دیکھاجوایک اُو نیجے چبورے پر بیٹھاہوا

تھااور اُس کے ہاتھ میں ایک یا کیزہ نان تھاجو نمایت

" بہترے لئے اور تیرے ساتھ کے درویشول

اولین صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

انبیاء کی جماعتوں پر اہتلاء کے مختلف دور آتے

ہیں خلافت ٹانیہ میں بھیم واء کے پر خطر انقلاب

نے جماعت احمریہ کے لئے بھی ایک عظیم اہلاء".

واغ ججرت کی صورت پیدا کردیا تھا خدائی.

پیشگو ئیول کے مطابق جماعت کاکثر حصہ نظام کے

ماتحت ہجرت پر مجبور ہوا اور صرف ۱۳۳ (گویا.

بدری صحابہ کی تعداد کے مطابق) احمدی احباب سر

ے کفن باند سے اس عزم کے ساتھ قادیان میں

مقیم ہو گئے کہ بہر حال مقامات مقدسہ کی حفاظت

كريں كے اور ہر قربانى كركے احمديت كے مركز

درولیتی کااصل دور ۲ انو مبر

جب مهاجرين كا آخرى قافله يملے قانلول كى

كي ١٩٤١ء سے شروع ہوا

طرح ورو مندانہ وعاؤل کے ساتھ قادیان سے

ر خصت ہواادر مولانا جلال الدین صاحب حمل ہیہ

"اے قادیان کی مقدس سرزمین تو ہمیں مکہ

مرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد ونیا میں سب سے

پاری ہے۔ لیکن حالات کے تقاضہ سے ہم یمال

سے نکلنے ر مجبور ہیں اس لئے ہم تھ پر سلامتی مجھج

جب بيه آخرى قافله ياكتان كى طرف ردانه

ہو گیااور ۳۱۳ج ی اور جو انمر داحمدی احمدیت کے

منتقل مرکزی حفاظت کیلئے حالات کے تھیٹروں

ہے مقابلہ کرنے کیلئے سینہ سیر ہو گئے صاحبزادہ مرزا

الويز خصت الوتي بيل"-

كت بوير فصت بوي كر-

میں مقیم رہیں گے۔

ونیاہے منقطع ہو کر درویشی کارنگ اختیار کیااور اللہ،

تعالیٰ کی نظر میں"اصحاب العقه "قراریائے۔

كيلئے ہے"۔ (تذكرہ صفحہ ۱۸)

جمكيلا تعاده نان أس في مجھے دیااور كما"۔

تحرير فرماتے ہيں۔

لوگوں پراطلاق ہاتا ہے۔جود نیاہے منہ

مرسله: شنرادی شجاعت بنت بهادر خان صاحب درولیش مرحوم ا

> ظفر احمد صاحب بير سرائيث لاء نے جو اس وقت قادیان میں سے اس گھڑی کا نقشہ اول کھینجاہے۔ "آخرى قافله يهال ع٢١ر نومبر ١٩٨٥ء كو گیا ....جب به آخری مرحله طے جو گیا تواللہ تعالی نے بھر ایک سکون بخشا اور سب کے دل میں سے خیال پیدا ہوا کہ اب جو مقصد ہمارے رہنے کا ہے وہ يورا ہو۔ په مبالغه نه ہو گا که اگر پیر کما جائے که پیچھے رہے والول میں ایک معجزانہ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ۔۔۔ دہ لوگ جو پہلے فرائض پر ہی اکتفاء کرتے تھے بہت شوق سے نوا فل پر زور دینے لگے اور جو پہلے ہی نوا فل کے عادی تھے انہوں نے مزید عبادت پر زور دیا۔۔۔۔ کسی کے دل میں ذرا بھر انقباض نہیں کہ ہم. کیوں تھسرے ہیں بلکہ ول سے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتے ہیں کہ خدانے یہ تفل کیا کہ ہمیں یمال تھہرنے کاموقعہ ملا"۔

(الفضل ۱۰ ار جنوری ۲۸ م) . مشرتی پنجاب میں سوائے قادیان کے سمی مقام ير مسلمانون كاكو كى دجود باقى ندر باد شمنون كى نظرين درویشول کی میه مختصر سی تعداد بھی خار کی طرح تھنگتی تھی ۸ میء کے آغاز میں بعض شریبند لوگوں نے یہ جھوتی افواہ اڑا دی کہ نکانہ صاحب کے سکھ سیواداروں کو مسلمانوں نے قبل کر دیاہے۔اس افواد کے متیجہ سے مشتعل ہجوم احمر سے حلقہ کے ارد گرد جع ہو گیااور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بے سر وسامان اور بے بس سب درویشوں کو موت کے گھاٹ اُ تار دیاجائے۔ جناب مولوی برکات احمد صاحب راجیلی اں واقعہ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

"أسوقت ہر ایک درولیش خدا کی راہ میں قربان ہونے کیلئے اور موت کو قبول کرنے کیلئے بخوش تیار تھایہ محاصرہ تقریا ۵۔ ۲ گھنٹہ رہا۔ آخر اللہ تعالی نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ تعض فرض شناس مقامی افروں نے اپنے فریضہ کواداکرتے ہوئے مشتعل ہجوم کو منتشر کر دیا"۔

به اینی قشم کاایک واقعه نهیں بلکه گزشته برس میں بہت ہے او قات میں درویشان کو اپنی جان ہمھیلی یر رکھ کر ذندگی کے لحات بسر کرنے پڑے ہیں۔ خالفین کی طرف سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا جھوٹی ربور ٹیں کی گئیں۔ حکام کو اکسانے کیلئے ہر قسم کے حیلے اختیار کئے گئے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نضل تھا کہ وہ نان جو الله تعالى نے محدى مسے عليه السلام ك درویشوں کیلئے مسے پاک کو دیا تھا اُس کے طفیل سوشل بائيكاث مجمى بيكار ہو گيااور وہ وعدے جوالدار کے محافظین کی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے ان کے نتیجہ میں دشمنوں کی سب تدبیریں ناکام ہو کیں اور آخر وہ گھڑی آگئی کہ چر بزرگ دروکیش سارے بھارت کو خدا کا پیغام پہنچانے کیلئے میدان عمل میں آگئے برم درویشان قائم کی گئ اور تبلیغ کے لئے نوجو ان اور بوڑھے ادھر أدھر جانے سكے اخبار بدرجو سلسله كى عظيم روايات كاقديم سے حال ہے بھر جاری ہو گیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ

شائع ہونے لگامجلس خدام الاحمدیہ نے پورے جوش ے کام شروع کر دیا اور مجلس انصار اللہ او رلجنہ اماء اللہ کا قیام بھی ہو گیا دوسرے تعلیمی اور مبلیغی دارے بھی پوری طرح کام کرنے لگ گئے نظار تیں پوری مستعدی اور پورے جوش کے ساتھ ہمہ تن مصروف جو تنئیں دعاؤں کا سلسلہ مجھی جاری رہا تہجد ای نماز کیلئے اگر پہلے ایک بزرگ درویش میال مولا بخش صاحب مرحوم اپنی سریلی اور رفت بھری آواز میں ہر گلی کوچہ میں اشعار بڑھ کر منادی کیا کرتے تھے تواُن کے بعد بھی محترم سید محد شریف صاحب اللول اين برهاي ك باوجود نيز بعض نوجوان ورویش بھی تہد کیلئے لوگوں کو معجد میں آنے کی وعوت ویتے رہے۔ اور روزانہ نمایت عاجزی اور

یملے ایک دوسالوں کے بعد درویشوں کی بویاں اور ان کے خاند انول کے دوسرے افراد بھی قادیان میں واپس آگئے اور بھارت سے بھی بعض خاندان جرت کرکے قادیان میں رہائش یذر ہوگئے درویشان کرام قادیان میں اقامت پذیررہے اور انگی ساری زندگی دین کے سکھنے اور اس کی اشاعت کیلئے جدو جہد میں گزری اور گزر رہی ہے۔ او ربا قاعدہ یروگرام کے مطابق روحانی لوگوں کے اس کروہ نے اپی زندگی کے ایام بسر کے اور کر رہے ہیں یہ سب درویش صحت کے قیام کیلئے کھیلوں وغیرہ کے بعض تفریکی پروگرام بھی کرتے رہے۔ان درویشوں کا ایک براحصہ مختلف عثیے اختیار کر کے اور تجارتی طور

أنكساری اور اضطرار کے ساتھ غلبۂ اسلام كيلئے

د عانیں جاری رہتیں۔

یر کاروبار چلاکراین روزی کماتار مااور سلسله پر کسی فتم کا بوجھ نہیں بنامگر یہ سب لوگ بھی اپنے جملہ اوقات کے لحاظ سے سلملہ کے فدائی رہے۔ العام الكار الكار المرادي والمرادي المان ورويق میں ہو چکی تھیں سب سے پہلا نکاح کرم مولوی عبد القادر صاحب دہلوی کا ۱۰ مارچ وواء کو قاديان ميس يرها كيا اور ١٠٠ ايريل وهواء كو حضرت خلیفة المیحالثانی رضی الله عنه نے ربوہ میں چوہدری سعیداحر صاحب بیاے کے نکاح کا علال فرمايات (الفضل ٥٠ ٥ ـ ١٥)

اوریہ سلسلہ آگے جاری رہا۔ اسوقت قادیان کا احمريه طقه مشرق پنجاب مين ايك جزيزه كي حيثيت ر کھتا ہے یا اے الیا قلعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ جمال ے اسلام کے سیائی روحانی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر چاروں طرف کھیل رہے ہیں۔

قادیان ایک روحانی مرکز ہے یہاں کا سالانہ جسم کی برس سے ایک آسانی مائدہ کی حیثیت سے روعانی خوراک مہیا کررہا ہے۔اور پاس روحول کیلئے آب حیات پیش کررہا ہے۔ ٤ ١٩٣٤ء کے بعد بھی ہے سلسله بلاالقطاع جارى رباله سيتكرون بزارون انسان اس میں شریک ہو کر لذت اندوز ہورہے ہیں۔ ہندو \_ سکھے میمائی سب برادرانہ جذبہ کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں۔

یہ ایک مختصر سا فاکہ ہے۔ان حالات میں کون سادل ہے جو درویش بزرگوں کی قربانیوں اور ایٹاریر ا نہیں مدیر تبریک پیش نہ کرے گااور کون س زبان ہے جو بے ساختہ بکار نہ اٹھے کہ۔

در دیش بزر گول پر خدا کی رحمت اور سلام ماخوز\_از\_الفر قان دبودأكست تمبراكور ١٩٦٣-

مراسم و تف جديد قاديان

زیر نگرانی ایک ہو میو پلیقی کلینک قادیان میں ٢٩٠١ء سے با قاعدہ چلایا جارہا ہے جس کا اجراء حضور انور ایدہ اللہ کے قادیان میں قیام کے دور ان ١٩٩١ء میں ہواتھا۔

ابتداء میں محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر جماعت احمد بیہ قادیان کی زیر نگرانی ادویات دی جاتی تھیں اس وقت د فتر و قف جدید کے تحت مکرم سید داؤد احمد صاحب بطور انبچارج رضا کارانہ طور پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ فجز اھم اللہ احسن الجزاء۔ کلینک کے تحت متعدد جگہ پر طبتی کیمیہ بھی

خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میہ کلینک مفت بلالحاظ نہ ہب د ملت دور و نزدیک کے عوام الناس کی خدمت کی سعادت پار ہاہے اور حضور انور کی شفقت و ذرہ نوازی ہے ہزاروں کی تعداد میں مریض کامیاب علاج کے

روبرائير عنيف احمد كامر الن-حاجى شريف احمد القصي روزر ائير عنيف احمد كامر الن-حاجى شريف احمد 649-04524 فيش جديد سي

سیدنا حضرت خلیفة المیح الرابع ایده الله تعالی بنصره العزیز کے ارشاد کے مطابق دفتر و قف جدید قادیان کی لگائے جاتے ہیں۔ ساتھ استفادہ کررہے ہیں۔ فالحمد للہ علی ذالک رواین زیورات

> (جليه سالانه نمبر) اغت روز دبدر قادیان



# (احما بنا ماو! فد الله المارين المارين



خواب عفلت چھوڑ اے ،مست شاب زندگی زندکی پر آگیا ہے، انقلاب زندگی بھارت پاکتان دو آزاد ملک وجود میں آھکے تھے ۔ دونوں اطراف ہے آبادی کا تبادلہ وانخلاء کا عمل جاری تھا۔ سینکڑوں خاندانوں کا نام و نشان صفحہ کیتی سے ہمیشد کیلئے مث چکا تھا۔ زمین ہزاروں جانوں کا خون لي جكي تقي- انقلاب حشر بريام و چكا تفا-ان ايام میں زمین پنجاب مقتل کامنظر پیش کررہی تھی۔

ميري جوان عمر الميه صاحبه كي وفات ير گاؤل کے مجھی لوگ اظہار تعزیت کیلئے آتے رہے۔ ایک دن صف ماتم پر بیٹے ہوئے میرے چھوٹے بھائی نے ذرا بلند آواز سے کما" ویکھو، چیا جان! بھائی خور شید کھر قادیان جارہاہے، اُس ملک میں جمال مسلمانول کا قتل عام ہوا۔ لوگ مارے ، لئے ، کئے يھٹے، نيچے کھچے پاکستان پہنچے ہیں۔ان کا ہوش رُ بااور خسه حال آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ اِی قتل گاہ مير اجار ہاہے"۔

یکدم سب نے میرے چرے یر نگامیں گاڑ دیں۔اور دوسرے ہی لمحہ میں سر جھکا کر گویا جرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ ایبا لگتا تھاکہ وادی خونچکال، قتل گاہ انسانان میں ایک انسان کے حانے ک بات ان کی سمجھ میں نہیں آر ہی تھی۔ یہ محض ایک د ایوانے کی بڑتھی۔

ماتم پُرس کے لیام ختم ہونے پر میں نے اپنی عمر رسیدہ ضعیفہ مریضہ والدہ سے قادیان جانے کیلئے اجازت جاہی۔والدہ نے بحر ت مجھے دیکھامتا کے مارے روتے ہوئے بیار دے کر کہا:۔

"احیما، بیٹا! جاؤغداکے سپر د"

اس کے بعد میں نے اپنی مشفقہ مال کو اور مان نے اپنے بیلے کو بھی نہیں دیکھا۔ مجھے عرصہ کے بعد م ۱۹۴۸ میں اطلاع ملی کہ والدہ صاحبہ میرے گھرے نکلنے کے بارہ دن بعد دفات یا ٹیکی تھیں۔

انا لله وانا اليه راجعون ـ

دوسرے دن میں نے مال کی شفقت سے محروم جارہ کے بیٹے کے سریریار بھراآخری ہاتھ پھیرا، چھوئی ہمثیرہ چھوٹے کنوارے بھائی اور چند دن کی مهماك مريضه والده كوروتا ہوا چھوڑ كر قادمان كيلئے روانه ہوا۔ یہ اکتوبر کے ۴ اء کا مہینہ تھا۔ اس قاتل کاواقعہ میرے دل ورماغ پر گھر کر چکاتھا، جس نے ننانوے (۹۹) قتل کئے تھے۔ اور پھر وہ تو یہ کی سرزمین کی طرف چل نکلا تھا۔ میں خداوند کریم ے التجاکر تارہا کہ اے خدا تو مجھے موت دینا جاہے تو توبد کی زمین میں داخل کر کے موت وینا۔

میرے محبوب مهدی پر میری روح روال صدقے ميري الماك اكلوتا مرا سازو سامال صدقے رتن باغ ـ لا مور (یا کستان) میں چو ہدری فتح محمد صاحب سال ، ناظر دعوت و تبليغ تقهه ان كي

خدمت میں اپنا حال بیان کر کے قادیان جانے ک ور خواست دے دی۔ دوسرے دن انہوں نے مشفقانه اندازمين فرماياكه ياكتنان مين ديباتي مبلغين کلاس جاری کی جاری ہے۔ میں آپ کواس میں رکھ لیتا ہوں۔ میں آپ کو فوجیوں کی گولیوں سے بھنوانا منیں چاہتا۔ آپ جیسے ہی والکہ یار کر جائیں گے۔ گولی سے اڑا دیئے جائیں گے۔لیکن میں قادیان جانے کے اینے ارادہ کو دہر اتار ہا۔ تب انہول نے کها که احیها مین آپ کی در خواست حضرت امیر المومنین (رضی الله عنه) کے حضور پیش کر دیتا ہوں۔ حضور جو فیصلہ فرمائیں گے۔ بہتر ہو گا۔

ان ایام میں حضور انور کی صدارت میں رتن باغ لا جور میں صدر المجمن احمر سیه کاروزانہ تین بار اُجلاس ہواکر تاتھا۔ میری در خواست پیش ہونے پر قادیان کیلئے آئندہ کا سوچا گیا۔ حضور نے فیصلہ فرمایا کہ دیماتی مبلغین کلاس قادمان میں ہی جاری رہے گی۔ وہال کھھ عالم ہیں ان سے پڑھانے کا کام لیا جائے۔ بحصے یہ چوہدری لتے محد صاحب سیال نے بتایا تھا۔ میں راتوں جاگتارہا تھا قادیان پہنچنے کی کوئی تجویز قابل عمل نظر تنبيل آتى تھی۔ نيند کوبلا تاتھا۔ آؤ! کہ یں فورشد کے یہ آخری لحات مل لو گلے کہ آخری ہوگی یہ ملاقات کیکن نیندنہ آئی۔بالآخر میں نے پیدل ہی قادیان بینیے کا عزم صمیم کرلیا۔ بلکا سابستر تیاد کیا ہے ہوئے کیڑے ، ملے کیلے اور دریدہ سے سے ۔ دوس سے بی دن چور حربی فتح محمد صاحب نے جلدی میں بنایا کہ آج ہی ایک کنوائے قادیان جارہا ہے۔ فلال امير قافلہ ہے بات کر ليں ليكن انہوں نے خود امير قافلہ سے ميرے متعلق كوئى بات نہيں كي۔ مجھے بھی امیر قافلہ سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تاہم میں نے اس قافلہ کے تعلق سے قادیان جانے کاار اوہ کر لیا۔

ميرے ياك بحارت جانے كا يرمث نه تحال نه امير قافله کو ميراعکم ـ نه بي نظارت د عوت و تبليغ لاہور کو اطلاع ، بوجہ لمباعر صد نیند نہ آنے اور صدمات اور بھوک کے باعث بیر مروکی کی وجہ سے

مجھے اینے آپ کی ہوش نہ تھی شائد جنون وجوش نے میرے دماغی توازن کو معطل کر دیا تھا۔ قادیان جانے والا پندرہ ٹرکول کا یہ کنواے حرکت کرنے کیلئے بالکل تیار تھا جبکہ میں سما سماسر ا سمہ ، سب سے بیچھلے والے آخری ٹرک میں بسر لتے میلے کیلے لباس میں ملبوس دیوانہ وار اس میں مس گیا۔ اُس آفری پچھلے ٹرک میں لے مطابق صرف مان بینادوین کا شار تھا۔ پادری بینا کوئی چیز لینے ٹرک سے نیجے اتر کر چلا گیا تھا تھتھی کی سادہ ی بر هیاعورت روئی ور ضائی کا برداسا او نیجا بندُل ر کھے اپنے بکس پر بیٹھی تھی۔ میں روئی کے او نیے

: ﴿ لَ كَ يَتِهِي جِنْبِ كُرِ بِينُ كَالِهِ ا یک فوجی افسر نے دور سے بلند آواز سے پکارا" ارے گنتی کی رپورٹ جلد دو "ایک فوجی جوان نے

آ ر جلدی سے حواس إختگی کے عالم میں بوھیاہے يو چها "کياتم دونول جي جو ؟اتنے ميں سپاہي کو دوبار ه ڈانٹ بھری آوازر پورٹ دینے کی آئی۔ سیاہی بڑھیا كاجواب سنے بغير واپس بھاگا۔ برهيا كھڑے ہوكر علائی۔ ابھی رکو! میرابیا آبی رہاہے" ٹرک چلنے كيلئة حركت كرنے لگاكه نوجوان يادري صاحب عمره لیاس میں ملبومیں کود کر ٹرک پر چڑھ گئے۔ قافلہ وأبكه كيلئے روانہ ہوال

لا ہور شرے باہر نگلتے ہی کنوائے روک لیا گیا فوجی چوک میں جیکنگ ہوئی۔ ساتھ جانے والے سیابیول کے نام نمبر۔ بندو تول، کار توسول۔ افراد قافلہ کی تعداد کو چیک کیا گیا۔ امیر قافلہ سب سے آگے تھے۔ انہیں کے ٹرک پر ہربار جمگھٹارہا کرتا تھا۔ آخری پیھیے والے ٹرک تک کوئی نہ آتا تھا۔ بادری صاحب کی سادہ سی مال کو دیکھ کر کوئی شک بھی نہ کر تا تھا۔ میرے ملے کیلے کیٹرے ،روئی کابرا بنڈل، یہ سراب یہ تار عنکبوت میرے لئے متحکم قلعہ ثابت ہوئے۔اگر کس نے دیکھا بھی ہو گا تو کس بفتكي برادري كا فرو سمجھ ليا ہو گا۔ گويا بطور رفيوجي بر هیاکا برا۔ بھارت جار ہاتھا۔

وابکہ سر حدی فوجی چو کیوں پر دونوں نے چیکنگ کی۔ یہ چیکنگ ذرازیادہ احتیاط سے کی گئی۔۔۔ وابکہ مرحدے امر تسر کیلئے روائلی ہوئی۔ میرے لئے اب وادی مقتل کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یک سر حدوادی توبه کادروازه تھی۔

حسرت دے نہ ہاقی اے کاش میرے من میں مامن سکون یاور اینے ہی اس وطن میں ام تر شر سے باہر ٹرک روک کے گئے۔جس صد سزک سے یہ کوائے بٹالہ جانے والانتفاومان كر فيولكاديااور سرك ير ڈائے گئے لكرى ك برب برب ت بنا دي گئے۔ ميرب پٹر مردہ جسم کا خون مزید خشک ہونے لگا۔ امر تسر شریس ایک جگه کافی دیریک رکاوٹ رہی ڈی می صاحب کی اجازت آگے جانے کیلئے حاصل ہو گئی۔ سینکروں شرنار تھیوں کو بٹالہ تک لے جانے کامسکلہ امير صاحب تا فله نے انسانيت کی خدمت و ہمدر دی کے مد نظر حل کر دیا۔ اب کانی اند عیر ا ہو چکا تھا۔ یاوری صاحب اور ان کی والدہ۔ رونی کا بنڈل ، یہ تار

عنکبوت په سراب بکدم غائب ہو گیا۔۔۔ اجانک ٹرک میں بستروں۔ٹرنکوں بکسوں اور سامان کا بلندی تک انبار لگ گیا۔ سینکڑوں شریار تھی ﴿ بے۔ عور تیں بوڑھے جوان کھے سامان کے اور یڑھ گئے کچھ نیچے گھوم رہے تھے بجلی کی تیزرو ثنی تھی۔ میں سامان کے اویر ہوتے ہوتے بوری بلندی

ير تنها، نمايال موكر نظر أرماتها\_نوجوان رفيوجيون نے بلند آواز سے بکارا" مسلمان "زمین بر کھڑے شر نار تھیوں میں سے چار چھ جوان بھاگے اور اُس اریا کے جاروں طرف اسلحہ سے لیس فوجیوں کو میری موجودگی کی اطلاع دیے کیے گئے ۔ شر نار تھیول کی شکل میں میرے سامنے موت کے بھوت تاچ رہے تھے۔ بجلی کے بلب روشن کافی تھی مگر میری آنکھول میں اند هیر احیما گیا۔ مجھ پر سکتہ

وست عزرا ئیل میں مخفی ہے سب راز حیات موت کے پیالول میں ہے بنتی شراب زندگی (المصلح الموعود)

صرف اتنایاد ر ہاکہ ایک د ھکالگا بستر چھوٹ گیا رات کے ساٹے میں سینکڑوں شر نار تھی مکمل سکوت روشی نه آواز \_ صرف ٹرک چلنے کی گڑ گڑ اہٹ .... بٹالہ پہنچنے پر سوائے چند کے سب شر مار تھی اتر گئے .... میں اب دادی توبہ میں داخل موچکا تھا۔ لائلبور کا علاقہ راوی دریا اور ہندوستانی نهریں یار کر چکا تھا۔ میری حالت میں خوف اور رجا تھی میری آنکھیں پیچ کر ایاں نہر کے دونوں اطراف گزرا ہواد یکھا ہوا خونی منظر دیکھے رہی تھیں۔ جہاں سينكرول اده جلى لاشيس بدبواور كتول اور گدهول کے اشکر تھے۔

زمين پنجاب تقى رئكىين مگر تھاخون انسانى ور ندے خون کے پاسے بظاہر شکل انسانی قادیان کے اوا بس موزری کا ایریا۔ بازار، گلیال، گھر، لاشول سے بھرے ہوئے نظر آرہے تتھ۔ کر فیو میں لوٹ مار، قتل گولیوں، د ھاکول کی گو نجی ہو کی آوازیں۔ جگہ جگہ بھمر ا ہوا **نون۔ بھمر** ا ہوا سامان۔ آتش زنی اور اغوا مبھی مناظر سامنے

بٹالہ ہے بل نهرو ڈالہ ﷺ گرایاں پہنچے۔ ٹرک بجائے مین روڈ کے کڑاتے ہوئے کی دوسرے راستہ سے قادیان اسٹیشن پر بہنچے۔ یمال کی فوجی چوکی نهایت چوش، چوبند، جفاکش اور مضبوط تھی۔ یمال بیحد سخت چیکنگ ہوئی۔ پورا حلقہ اسلحہ ہے لیس فوجیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ٹرکول سے تمام آدمیوں \_ ڈرا ئیوروں \_ کمیٹروں ، محافظ دستہ کوا تار كرلائن بي كفر اكر ك شاركيا كيا- نام بنام عمر اور ایڈر سز بو جھے گئے۔ بندوقیں اور اسلحہ گنا گیا۔ دوبار رُ کول کی چھال بین کی گئی۔ یہ آخری مشکل مر علہ میرے لئے انتائی چیدہ، خطرناک اور نازک تھا۔ میری موجودگی کاامیر صاحب کو علم نه تفانه حمی دومرے کو۔ کیسے بچا۔۔ بیرا بھی راز ہی ہے۔ ماکل خون کے دریا شاور پھر بھی آپینے چلے تیر و سنال کیکن دلاور پھر بھی آپنیے سروں کور کھ مجھیلی پر مجاہد بھر بھی آپنیے مراد زندگی یائی در احمہ یہ آینیے وه يم محرم الحرام ٢٤ ١٣ جرى سبت (١٥/ نومبر- يه ١٩٣٤ء سنيجر) كادن تفار جبكه مين ١٠ يح رات کی تاریکی میں اینے احمد کی ایریا میں پہنچے گیا۔ الحمتريثد

## د ن رات خدمت خلق میں مصروف احدييه هبيتال قاديان

ملک کی تقیم سے پہلے حفرت خلیفة المیح الاول رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی پر قادیان میں جماعت کا نور ستیال قائم تھا گر تنظیم کے بعد سے ہیتال اگرچہ جماعت کی ملکیت تو ہے لیکن سر کار ی میتال کے طور یر کام کررہا ہے۔ کے ۱۹۴۴ء میں نور ہبتال جماعت کے قبضہ سے نکل گیا مکان اور فرسٹ ایڈ تک کاسامان بھی ندر ہا۔لہذااس بے سرو سامانی کے عالم میں مجر ڈاکٹر محود احمد صاحب کچھ سامان اور ادویات فراہم کر کے درویشوں کی طبق فدمات بجالاتے رہے۔

شروع ماه صلح ر جنوری ۱۹۳۸ء ہش میں میجر صاحب یاکستان تشریف لے گئے اور یہ اہم فریضہ کیٹن ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کے سیر د ہوا جے آپ فدمت خلق کی بھترین روح کے ساتھ قریباً ماڑھے مات برس تک نبھاتے دے۔

ابتداء میں درویشوں کا طبی مرکز ڈاکٹر احسان على صاحب والى دكان مين قائم كيا كيا\_ ان دنول درویشوں کی نقل و حرکت صرف احمریه محلّه تک محدود تھی اور غیر مسلم بھی خال خال ہی احمدی علاقه میں قدم رکھتے تھے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف کو احمریہ شفاخانہ کا چارج سنبھالے اجھی چند دن ہی گذرے تھے کہ بایکاٹ کالناک سانحہ پیش آگیا۔ بایکاٹ کے ایام میں آپ ایک مرتبہ چند دوستول کے ہمراہ بہشتی مقبرہ دُعاكيليَّ تشريف لے گئے دہال موضع نگل كى ایک بردهیا آئی اور کها که تم لوگ نیک جو- اس مقدس مزاریر کھڑے ہو میرا داماد سخت بیار ہے اس کی شفاکیلئے دُعا کرو۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کہا اکی ہم وُعا بھی کریں گے لیکن تم ا پنے داماد کو ہمارے ڈاکٹر کو دکھاکر دواوغیر ہ بھی دو۔ كِيْنَكُ كِي مشكلات كے بیش نظر دوسرے دن اینے واماد کو چاریائی پر لٹاکر بہٹتی مقبرہ کے گیٹ تک لے آئی ڈاکٹر صاحب نے وہال جاکر مریض کو دیکھااور ایک درولیش کے ذریعہ دوا مجھوادی۔ دو تین روز بعد مریض کوافاقه هو گیااور برد هیا پیننگ والوں کی پروانه كرتے ہوئے ڈاكٹر صاحب كى دكان ير أكنى اور دو تين روز بعد اس کاد اماد دو تین اور مریضوں کو ساتھ کیکر آگیا اور چند ہی روز بعد آس پاس کے مماجر مجمی آنا شروع ہو گئے۔ پندرہ روز کے اندر اندر مریضوں کی تعداد ۳۰ ۲۰۰ روزانه تک پہنچ گئی۔ اس طرح كَيْنَكُ اور بائيكاك عملاً بالكل بيكار جوكر ره كميا- اور مریضوں کی آمد کے ساتھ ساتھ بعض غیر مسلم دود ه سبزي وديكر ضروريات زندگي بيجيخ كيليخ آنا بھي شروع ہو گئے۔

ڈاکٹر احسان علی صاحب کی دکان فسادات کے بعد بالكل خالى تقى-اس مين صرف ايك ميز اور دو خالي الماريال اور چند شيشيال يزى تقيل جن ميس العض میں کی ہوئی ادومات تھیں۔ دو پرانے ادر

زنگ آلود جا تواور دوایک فینچی کے علاوہ کوئی دوسر ا سامان نه تقار فرنیچروغیره کااتظام توسنورے کرلیا گیا۔ ادوبات اور دیگر سامان مہیا کرنا نا ممکن نظر آرہا تھا۔ دار اسکے اور قرب وجوار کے مکانات میں سے جمال سے بھی کوئی ہوتل شیشی وغیرہ میا ہوسکی شفاخانہ میں جمع کرل گئ۔ان میں سے بعض میں کار آمد ادویات مجھی میا ہو گئیں۔ اس اثناء میں گور نمنٹ کی طرف سے قریباً مبلغ یحصد روپیه کی مالیت کی چند اوویات ریفیوجی فنڈ سے درویشول کو ری گئیں۔اس عطیہ کو شکریہ کے ساتھ قبول کیا

غیر مسلم مریضوں کی حاضری روز بروز زیادہ ہوتی گئی اور تمام دوائیں حتم ہو گئیں۔ اس موقعہ پر ایک معزز سکھ دوست کے ذریعہ مبلغ ۸۰روپیہ کی ادویات امر تسرے منگوائی تنئیں۔شادت رایریل \_ ہجرت ر مئی ۱۹۴۸ء تک مریضوں کی تعداد ۹۰ ے ۱۰۰ تک روزانہ بہنچ گئی۔ شفاخانہ کے ذرائع آمر مىدوداور فنذ محدود تفاراسك فكربيدا ہوئى كه اتنے مریضوں کے اخراجات کیسے پورے ہو علیں گے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے انجمن سے اس بات ک اجازت کی کہ غیر مسلم ذی استطاعت مریضوں سے علاج کے معاوضہ میں آنہ دوآنہ وصول کرنے کی کو مشش کی جائے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں سو ڈیڑھ سوروییہ جمع ہو گیا جس سے مزید ادویہ اور سامان خریدا گیا اور اس طرح عوام کے علاج میں سمولت پیداہو گئی۔

ڈاکٹر صاحب اور دوسرے درولیش اپنے علاقہ ے باہر نہ جاکتے تھے۔جول جول مریض زیادہ آتے گئے۔ان میں سے بعض کودیکھنے کیلئے ان کے گھرول میں جانا پڑتا اور اس کے لئے خاص اہتمام کرنا پرتا پہلے تو آب چند درویثول کی معیت میں جایا کرتے تھے لیکن آہتہ آہتہ خطرہ دور ہو تا گیااور پھر ڈاکٹر صاحب نے اکیلے ہی جانا شروع کردیا۔ اس طرح قریب گاؤل میں جانے کیلئے بغیر ٹانگہ اور تین حار ہمر اہیوں کے جانا خطرہ سے خالی نہ تھا۔ یہ خطرہ بھی پھر رفتہ رفتہ دور ہو گیا اور آپ تنا ہی سب طرف مریض دیکھنے نکل کھڑے ہوتے۔ اور پکھ عرصه بعد توخدا کے فضل سے ہر جگہ دن ہو بارات جانے میں کوئی رکاوٹ ندرہ گئے۔

ماہ مئی ۸ م ۱۹ اء کے بعد شفاخانہ کی ساتھ والی و کان شامل کر کے اس کی توسیع عمل میں آئی۔ لیکن چند روز بعد جب به جکه بھی ناکانی ثابت ہو کی تو حضرت ذاكثر مير محمد التمعيل صاحبٌ والإمكان خالي كرواليا گيا ـ اس كى تجلى منزل ميں دفتر للسكنيثن، ڈرینٹ ، ڈسپننگ ، اوپریشن روم کیلئے علیحدہ علیحدہ كمرے بنالتے گئے۔ بالائي منزل ميں دو كمروں كو ورویشوں کیلئے بنالیا گیااور باقی حصہ میں دوڈ سپنسر اور امر حوم کے ہاتھوں پڑی اور جس کو ترقی دینے میں

شفاخانہ میں جو آمد متمول مریضوں سے ہوتی اس سے شفاخانہ کیلئے سامان ادویات خزید کرلی جاتیں اور خدا کے فضل سے ایک سال کے عرصہ میں عام استنعال كي اوويات وسامان شفاخانه مين فراجم بهو گيا اور سوائے ابتدائی ۸۰روپیہ کے شفاخانہ کونہ مزید کسی سے امداد کی ضرورت پڑی نہ صدر انجمن احمد ہے کے خزانہ یر کوئی بوجھ ڈالا گیا۔ جوں جول ارد گرد کے علاقہ میں شفاخانہ کی شرت مجھیلتی گئی مریض بھی بمثرت آنے لگے۔ بعض غیر مسلم دور دورے محض اس غرض سے آتے تھے کہ قادیان میں مسلمانوں کو و کھ آئیں گے اور دوا وغیرہ بھی لیتے آئیں گے۔اور پھر تو خدا کے تفل سے آہتہ آہتہ الیی شرت حاصل ہوئی کہ تمام ضلع گورداسپور کی مختف جگہوں بلکہ ضلع امر تسر ہی سے نہیں شہر ام ترے بھی مریش آئے تھے۔ پہلے سال شفاخانہ نے کوئی غیر مسلم انڈور میں نہیں رکھا كيونكمه خطره تهاكه كوكي حادثه نه جو جائے-كيكن دوسرے سال شفاخانہ کے سامنے والا مکان جس میں دوچھوٹے چھوٹے کمرے تھے خالی کرالیا گیا۔ سال ١٩٣٨ء مين آؤك دور مريضول كى كل

تعداد ۳۱۲۴۲ تقی جو سال و ۱۹۴۰ء مین ۴۵۳۴۹

تک پہنچ گئی اس سال انڈور میں ۲۳۱ مزیض تھے جن میں کثیر تعداد غیر مسلموں کی تھی سال ۱۹۵۰ میں ۹۰ ۲۹ مریضوں کا علاج آؤٹ ڈور اور ۲۰۰ مریضوں کا علاج انڈور کیا گیا۔ 1941ء کے اکتوبر تک کل تعداد آؤٹ ڈور کے مریضوں کی ۲۸۲۰۱ اور انڈور کی ۲۰۰ تھی۔ احمدید شفاخانہ کے قیام کے ونت ڈاکٹر صاحب کے پاس دو صاحب بطور ڈینسر كام كرتے تھے دو تين ماہ بعد ايك صاحب ياكتان طے گئے جونکہ کام زیادہ تھااس لئے دو درویش کو وسننگ كي رئينگ كيلي شفاخانه مين ركه ليا كيا-ان میں سے ایک محد احمد صاحب مالا باری اور دوسرے مبارک علی صاحب واقف زندگی تھے۔ مبارک علی صاحب تھوڑے ہی عرصہ میں بوری ٹرینگ حاصل کر کے تسلی بخش کام کرنے گلے اور قریبا دس ماہ کام کرنے کے بعد مولوی فاضل کلاس میں واخل ہو کریہ کام چھوڑ دیا۔ ان کی جکہ ایک اور ورولین مرم ملک بثیر احمه ناصر کو کام پر نگایجو بهت جلد کام کی کر شفاخانه کیلئے مفید وجود ثابت ہوئے۔ مکرم غلام ربانی صاحب مکرم لمک بشیر احمد صاحب اور مرم محمد احمد صاحب مالاباري كو بطور أ كن كام كرنے كا موقعہ ملار كيونكه قاديان ميں كوئى ليبار ٹرى نە تھى اور پييتاب ـ ياخانە ، خون بلغم وغيره شٹ كروانے كيلئے مريض كوامر تسر تججوانا

حاصل کرلی گئیں۔ الحمد لله بيه شفاخانه جس كي بنياد ميجر دُاكثر محمود ایک مددگار کارکن کی دہائش کا نظام کردیا گیا۔ کیٹن بثیر احمد صاحب نے ساڑھے سات سال محنت

یزتا تھااس لئے ۵۱ واء کے شروع میں ایک مائیکرو

سکوب اور لیبارٹری کا ضروری سامان خرید کر

چھوٹٹے بیانہ پر لیبارٹری کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔

اس کے بعد 1901ء میں مستورات کی مخصوص

امراض کے علاج کیلئے ایک زس کی خدمات بھی

شاقد ے کام لیا تھااب تک نمایت کامیابی سے چل رہاہے اور خد مت خلق میں مصروف عمل ہے۔ (تارخ احمریت جلد ۱۳ اصفحه ۲۲۲۲۲)

كوئى كواليفائذ اور قابل ذاكثرنه طفي يراحمي شفاخانه کی حیثیت آیک ڈینسری کی رہ گئی اور R.M.P ڈاکٹر فدمت کرتے رہے ای سلسلہ میں واكثر غلام رباني صاحب اور واكثر منور على صاحب نے ایک لمباع صد بزرگ درویشوں اور کار کنان کی خدمت سرانجام دی۔ ہپتال کی موجودہ شکل میں تبدیلی سے پہلے ڈاکٹر سید بشارے احمد صاحب سے فدمت كررب تق بماعت احمدية قاديان كى بار بار در خواست ير حضرت خليفة الميح الرالع ايده الله تعالیٰ بنفرہ العزیزنے ڈاکٹر طارق احمد صاحب کو جو اس وقت گھانا میں نصرت جہاں کے ماتحت جماعت کی خدمت کر رہے تھے اگست ۸۹ء میں قادیان تهيخ كافيصله كياذاكثر طارق احمد صاحب نومين وع میں ہی قادیان تشریف لائے۔شفاخانہ کی عمارت میں ضروری مرمت اور تبدیلیاں اینی نگرانی میں كرنے كے بعد ايك مكل بہتال كى صورت ميں جون اوء سے کام شروع کیا گیا۔ سیتال میں Consultation Room کے علاوہ داخلہ میتنی indoor کیبارٹری۔ X-Ray۔ای سی جی ۔ زچک اریش وغیرہ کی سمولیات مہیا کی گئیں۔ مارچ ۱۹۹۷ء سے ہپتال میں لیڈی ڈاکٹر بھی کام کرنے لگی ہیں۔اس آسامی پریپلے ڈاکٹر منجو بٹ صاحبہ نے کام شروع کیا۔ اور ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر رافعہ خاتون صاحبہ کیم جولائی کے 199ء سے خدمت کر

سپتال میں چھوٹے بدے تقریباً ہر قتم کے ایریش ہوتے ہیرکر نائک اور بمارے آئے ہوئے احدیوں کاار یش بھی اس سپتال میں کیا گیاہ۔ ول کے مریضوں کیلئے Cardiac Monitor بھی یمال رکھا گیاہے جون کو 199ء تک یعنی گزشتہ ٢ جيم سال مين ٢ ١٥٢٦ مريضول كا أؤث دُور علاج کیا گیا۔ ۱۲ ۲ مریضوں کوداخل کر کے علاج کیا گیا۔ ۷۰ سر چی کے کیس کئے گئے اور ۸۵۹

چھوٹے بڑے ایریش ہیتال میں کئے گئے۔ دن بدن غیر مسلم بھائیوں کی توجہ ہیتال کی طرف زیادہ ہو رہی ہے ہبتال کی نئی عمارت بن جانے ير مريضول كوزياده سمولت ميا بوسكے گاار اس طرح امید ہے کہ دو تین سال کے بعد احمریہ شفاخانہ اور بھی بمتر رنگ میں فدمت بجالائے گا۔ ہپتال کی ذیر نگرانی مجلس خدام الاحمریہ کی م<sup>رو</sup> ے متعدد بار قادیان میں آنکھول کے کیمی لگائے چاہے ہیں۔ سر کاری ڈاکٹرول کے علاوہ ڈاکٹر کر ٹل ظهير الدين خال صاحب بھي دو تين بار چند د نول کیلئے ہپتال آگریہ خدمت سرانجام دیتے رہے۔ علاوہ ازیں قادیان کے ارد گرد گاؤں میں خاص كر كے 97ء جولائي ميں سالب كے بعد متعدد بار Madical Camps لگ یکے بیں یو احمدیہ شفاخانہ کے زیر گرانی لگائے گئے۔ الا الا الا اللہ

## آزادی کے بعد مركزاحريت كاليجياس ساله دُور

آزادی کے بعد کے ۱۹۴ء سے لے کر ۱۹۹ء تک پچاس سالہ دَور میں مرکز احمدیت قادیان کی سنری مساعی کا لیک خاکہ قبل ازیں سود نیئر صد سالہ احمدیہ مسلم جشنِ تشکر میں ۱۹۸۹ء تک مرم موادی خورشیداحمصاحب انورنے ترتیب دیا تھا۔ ۱۹۸۶ء کے بعد ۱۹۹۷ء تک بقیہ کارگزاری کی ترتیب کرم مضوراحمد صاحب نائب مدیر بدر نے دی ہے۔ فجز اہ اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ ملنے پر اجتماعی دُعاکی گئی۔

#### 519ML

٢٨- جولا كي \_ حفاظتي نقطهُ نگاه سے بهشتي مقبره قادیان کے تین اطراف میں غیر پختہ قصیل کی اسراگت حفرت مفلح موعود رضي الله

عنہ قادیان سے لاہور تشریف لے گئے۔ ۷ ار متمبر ـ باؤنڈری کمیشن کا تاریخی فیصلہ \_ ١١ر نومبر قاديان سے آخرى قافله كى روائلى کے بعد دور درویش کا آغاز۔ محترم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب ناظر اعلىٰ اور محترم مولوى عبدالرحن صاحب امير جماعت احمريه قاديان مقرر

وتمبر كماندر انجيف بهارت جزل كريايا اور سپیکر پنجاب مسلی ڈاکٹرستیہ پال کی قادیان میں آمد۔ ۲۷ر تا ۲۸ر و تمبر - جلسه سالانه قادیان مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوا۔ (اس کے بعدے بفضلہ تعالی یہ بابر کت روحانی جلسہ ہر سال با قاعد گی ہے منعقد ا يوتا آربام) ١٩٣٨ ع

۲۲ فروی قادیان میں دیماتی مبلغین کلاس کا

۱۵ مارچ۔ محرم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب لاہور تشریف لے گئے اور آپ کی جکہ محرم مولوی عبدالرحن صاحب امیر جماعت احمديه قاديان، ناظر اعلى صدر الجمن احمديه قاديان بھی مقرر ہوئے۔

۲۸ مارچ ـ محترم صاحبزاده مرزا وسیم احمه صاحب لا مورس قادیان تشریف لائے۔ ۲۲۸ ایریل۔ درویشان میں مکرم حافظ نور الکی صاحب درویش کی میلی و فات۔

٢٠ ايريل شعارُ الله كي حفاظت كيك قاديان میں مقیم احمدی احباب کوسید درویشی دی گئی۔ اا می۔ درویشان قادیان کے نام حضرت مسلح موعود رضى الله عنه كالصيرت افروز تاريخي پيغام

۱۵ نومبر۔ مسٹر ووہرہ نما کندہ خصوصی اخبار ، ''سئٹین'' وہلی کی قادیان میں آمد۔

۲۴ نومبر ـ دفتر زیارت مقامات مقدسه قادیان

ام-د ممبر به آئن سٹیفن چیف ایڈیٹر اخبار "سٹیٹین" د بلی اور امر تسر کے ایک جر نلسٹ مسٹر جی۔ آر منیشی کی قاربان میں آمد۔

#### £1989

بازیابی کیلئے جماعتی و فد کا پولیس اسکارٹ کی حفاظت میں ایک لمے عرصہ کی حالت محصوری کے بعد سلا سفريثاله\_

۷ اگت۔ وفات حفزت باباشیر محمد صاحب صحالی درویش\_

قادیانی نے جنازہ گاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نشاند ہی فرمائی۔ و دسمبر\_مجلس انصار اللہ قادیان کا تيام +۱۹۵۰ء

حضرت مصلح موعودٌ کے پیغام کی روشنی میں اوائل • ١٩٥٥ء ميں صدر المجمن احمر بيه قاديان كي نظار تول كو منظم کیا گیا۔

۲۰ فروری۔ بیں احمدی مماجرین کے پہلے ۲۸ فروری درویشانِ قادیان کی بارور پرایخ

ر شتہ داروں ہے کہلی ملا قات(بعد میں بھیو قباً فو قباً ایسے مواقع فراہم ہوتے رہے)

عبدالقادر صاحب درویش کی نہلی شادی۔

٠ سو جولائي وفات حضرت بابا محمد احمد خان صاحب عُر ف بهمبو صحالي دروكين "-٨ اگست ـ پېلې غير ملکي احمه ې خاتون محتر مه رقيه

مار گریٹ جر نلسٹ کی قادیان میں آمد۔

بنانے کانوٹس دیا گیا۔

۲۴ اگست۔ جماعتی وفد کی وزیرِ اعلیٰ پنجاب شری کو بی چند بھار کوسے بٹالہ میں ملا قات۔ ا الااگست ۔ جر منی کے نواحدی مسٹر عبدالکریم اؤ نکرک اور انڈو نیشیا کے مسٹر سویر جاکی قادیان میں

١٦ فروري مدرسه تعليم الأسلام قاديان كا

ایریل۔ صدر انجمن احمر یہ کے ڈیفنس بانڈز کی

۲۵\_ اگست حضرت بهائی عبدالرحمٰن صاحب

جنوري جلسه سالاند ۱۹۴۹ء پر موصوله

۱۰ فروری ـ و فات حضرت باباالله د تا صاحب صحالي درويش\_

قافلہ کی قادیان میں آمر۔ (اس سے قبل بھی بعض احمدی مهاجرین انفرادی طوریه قادیان آئے)

۱۰ مارج \_ درویشانِ قاربان میں مکرم مولوی

۳۰ اپریل۔ صدر آل انڈیا نیشنل کانگرس کی قادبان میں آمد۔

م جو لائی۔ قادیان میں جلسہ پیشوایان مٰداہب کا

اااگست. میونیل ممینی قادیان کی طرف سے محلّه احمد یه کی برا ئیویٹ گذر گاہوں کو شارعِ عام

منمبر - صدر المجمن احمريه قاديان كي جائيدادول ہے متعلق محکمہ کسٹوڈین کانوٹس ملا۔

۲۵ دسمبر۔ یحصد یا کستانی احدی زائرین کے قافلہ کی جلسہ سالانہ قادیان میں شمولیت (اس کے بعد مجی جب تک حالات سازگار رہے یہ سلسلہ جارى د با ١٩٥١ ( ا

ماریؒ۔ چہار دیواری بہشتی مقبرہ کاسٹکِ بنیادر کھا

۲۲ مارچ۔ جماعتبائے احمد یہ یو۔پی۔ بمار اور کلکته کا پیلا سر دے۔

۲۸ جون۔ ۲۹ کس مستورات اور بچول پر مشمل وروبیتان کی ۱۴ فیسلیز کا پسلا قافله قادیان آیاجس کے بعدیہ سلسلہ جاری ہوگیا۔

کیم نومبر۔ و فات حضرت منثی محمد دین صاحب واصلباقی نولیس صحافی درولیش 🚅

#### 6190r

۲۳ فروری - جلسه آریه ساج منعقده کپور تھله میں مرکزی وفد کی شمولیت اور تقسیم کنریج۔ ۱۳ مارچ به بمقام باسری رام همن (نزد موضع کھالہ) منعقدہ سکھ صاحبان کے ایک جلسہ میں جماعتی و فد کی شمولیت۔

٤ امارج ـ ۋاكثراليس ـ سي - مرجى گورنر بنگال کی خدمت میں بمقام بٹالہ قر ان مجید انگریزی کی

١٥ اير بل وفات حضرت عبدالله خاك صاحب سحالي درويش 🚅

٢٩ اكتوبر حضرت أم الموسنينٌ كي تذفين كيليح مز ار ميارك حفزت مسيح موعود عليه السلام کی شرقی جانب جکه مخصوص کی گئی۔

۲۰ و تمبر۔ قادیان سے ہفت روزہ بدر کا

#### 5190m

۲ جنوری۔ مقدمہ کمٹوڈین کا فیصلہ جماعت کے حق میں ہوا۔اور بنکوں کی رقم واگذار ہو گئی۔ ١٥ مارج محرم صاجزاده مرزا وسيم احمد صاحب شادی کے بعد اپن اہلیہ محرمہ کے ہمراہ قادیان تشریف لائے۔

١٤ مارچ۔ بمقام نروٹ جیمل سنگ (گور داسپور) قوی سطح پرایک مثالی و قارِ عمل۔ ١٥ ايريل :. نفرت گراز سكول قاديان كا

## ايريل: مدرسه احديه قاديان كادوباره اجراء

١٩ جولائي: وفات حضرت حاجي متاز على صاحب صحابی درویش ً

۷ انومبر : جنازه گاه حضرت مسيح موعود عليه

السلام کی تعیین کے لئے اس کے گرد پختہ گول

5190M

۵ امارچ : حفرت مصلح موعودر ضي الله عنه

ر قاتلانه حمله کئے جانے کی تثویشناک اطلاع

وائرے کامنگ بنیاد۔

۱۴ نومبر : زيرِ صدارت پندت مو بن لال صاحب وزير واخله پنجاب قاديان مين جلسه سيرة النبي ادر پیشوایانِ مذاہبِ کاانعقاد۔

كم مارج: بمبئ مين عظيم الثان جلسه سيرة النبي صلعم كاانعقاد

۱۲ مارچ : وزیرِ اعلیٰ مهاراشٹر کی خدمت میں لنزیج کی پیشکش۔

۱۸\_۱۹ مارچ: بمقام ظهير آباد آل آند هرا احمديية مسلم سالانه كانفرنس كاانعقاد

۲۱ مارچ: شری هری کرش مهتاب گورز مهاراشر کی خدمت میں قر آن کریم انگریزی کی . پایشکش۔ای سال مکم ایریل کو میئر آف جمبئی مسٹر این حالیو بالا کی خدمت میں اور ۱۴ اکتوبر کو ماداشر اسملی کے سپیکر شری ڈی۔ کے کھٹے کی فدمت میں بھی لٹر پیر بیش کیا گیا۔

۱۰ ایریل: حفرت صاحبزاده مر ذا طاهر احمد صاحب (خلفية الميح الرابع) كي قاديان مين تشریف آوری\_

ا اکتوبر: بمقام پھیرو چی جماعت ِ اتدبیہ کی طرف سے سلاب زوگان کی إمداد كيلئے كيمپ لگايا

٤ وتمبر: مارشل ملكانن سابق وزير اعظم روس اور مسرر خرو شچیف دزیر اعظم روس کو بمقام ر بلی قر آن مجیدانگریزی کا تحفه دیا گیا۔

#### F1904

٢ جورى: ميذم تن ياك چيئر من عوامي چین کانگرس کو جماعت احمدید کلکته کی طرف سے لرم يجر کی پیشکش۔

۸ جنوری : وزیرِ اعلی پنجاب شری جھیم سین چر اور ویگر صوبائی وزراء سے جماعتی وفد کی امر تسریس ملا قات۔

۲،۲۱ فروری: آل انڈیا کا گریس کمیٹی کے سالانداجلاس (جو ١٩١٩ء کے سانحہ طبانوالہ ماغ کے بعد پہلی د فعہ امر تسر میں منعقد ہوا) میں وسیع يانے ير تقنيم لنزيج اور جماعتى بك شال ۲۵ فروری: شری ی-ی- ڈیسائی ہائی کمشنر بھارت متعین کراچی، شری راوانڈین ڈیل مائی كمشنر متعين لا بهور اور شرى ايشر ذيني سيكر شرى

(جلسه مالانه نمبر)

وزارت خارجه حکومت مندکی قادیان میس آمد ٩ من : چيف جسس بعارت شرى الين. آر\_داس کی خدمت میں لٹریچر کی پیشکش۔ ۱۸ جون : وفات حضرت بابا بھاگ صاحب امر تسری صحابی در دلیش'۔

١٠ د سمبر : مستر چو۔اين۔ لائي وزيرِ اعظم چین کی خدمت میں لٹریچر کی پیشکش۔

#### 91904

۲۷ جنوری: شری بر کاش گورنر مهاراشر کی

خدمت میں لمریچر کی پیشکش۔ ۲۷ فروری : مسٹر کیجیٰ پونتو تونصلر انڈو نیشیا معقین جمبی کی مع اہلیہ قادیان میں مع آمد۔ نوك :- جنورى اور فرورى ١٩٥٤ء ك مودران جماعت احمدیه کلکته کی طرف سے وزیر اعظم بھارت شری جواہر لال نسرو، صدر جمہوریہ بعارت داكم راجندر يرشاد، گورنر مغربي بنگال شر تمتی پدما نائیڈو، پردفیسر آرنلڈ، نائب صدر جمهوريه بهارت ڈاکٹر رادھا کرشن وائس جانسلر بردوده بوینور خی اور دائس جانسلریدراس یو نیور شی کی خدمت میں لٹریچر بیش کیا گیا۔

اا مارج : مسر اے ۔ ہے۔ بھان گورنر تامانادُو كومدراس ميں ليزيج كى پيشكش\_ ۲۹ مارچ : وزیرِ اعلیٰ آند هرا شری سنجیوا

ریڈی سے جماعتی وفد کی ملاقات اور کٹر کی ک

٩ جولا كَي : حضرت بھائی عبدالر حیم صاحب درویش کی وفات کی اطلاع ملی۔

۱۲۹ کوبر: شری جمیم سین سچر گورنر آند هرا کی خدمت میں گٹریچر کی پیشکش۔

۱۲ نومبر: شری پی۔ وی۔ راج نے گورنر آند هرای خدمت میں لٹریجر کی پیشکش۔

نوٹ :- سال کے ۱۹۵ء کے دوران ۱۵،۱۴ جنوری کو کرنول (آندهرا) میں۔ ۱۹ فروری کو ملی (کرنانک) میں اور ۱۲،۷۱ مارچ کو کالیحث ( كيراله) ميں صوبائي كانفر نسول كاانعقاد عمل ميں

#### e1901

ا اجنوری بو ہل کے بشپ یادری صاحب کی قادیان میں آمر۔

۱۰ فروری: وفات حفزت چوبدری شخ احم

صاحب صحالي درولين أ-۳۲،۲۲ فروری: بمقام یاد گیر آل کرنانک

احدييه مسلم كانفرنس كاانعقاديه لكم مارج : قاديان مين وقف جديد المجمن احمريه

۱۰ مارچ: گور نر مدر اس شری بشنورام میدهی ے جماعتی و فد کی ملا قات۔

١٢ مارج : وفات حفرت بابا سلطان أحمر صاحب صحالي درولين "-

• ٣ ايريل: وفات حضرت حافظ صدرالدين صاحب صحالي درويش-

· ۳ ایر مل: محکمه کشودین کے نوٹس کے سلسله میں جماعتی دفد کی وزیرِ اعظم بھارت شری نهر و من و ملى مين ملا قات .

٢١ من : بمقام بنهانكوث آجاريد وتوبا بهادي ک خدمت میں قر آن کر یم انگریزی کی پیشکش۔ ۲۳ منی :راج بھون شملہ میں جماعتی و فعد کی محور نر پنجاب سے ملا قات۔

#### 51909

۲۸ تا ۳۱ جنوري: بمقام پنياله منعقده آل انڈیاسٹوڈ ننس کانفرنس میں جماعتی و فد کی شرکت اور تقسیم کمڑیچر۔

۹ ایریل: گورنر پنجاب شری این۔ وی۔ گیڈ گل کی قادیان میں آمہ۔

۲۵،۲۴ ایریل: بمقام سوتگھٹرہ آل أژیسه احمدييه مسلم كانفرنس كاانعقاديه

١٨ جون : بده ند بب كرابنماشرى ولائى لامه کی خدمت میں لٹریج کی پیشکش۔

٢ جولائی : وزيرِ اعلیٰ تشمير تجشی غلام محمد صاحب ہے جماعتی وفد کی ملا قات۔

۲۱ اگست : وزیرِ اعلیٰ پنجاب سر دار پر تاپ سنگھ کیرول ہے موضع اُود ھن میں جماعتی وفد ک

۸ تتمبر: منز اندرا گاندهی صدر آل انڈیا کانگریس ممیٹی ہے جماعتی وفد کی بٹالہ میں

٢٥ متمبر : وفات حفرت باباكر م اللي صاحب صحابي درويش ـ

۵ نومبر: آجاریه ونوبا بھاوے جی کی مخله احربية قاديان من آمه

۲۲ نومبر: ليفشينت كرنل ريثارُوُ سروار سرائن علم صاحب (جنهول نے حضرت صاجزادہ مرزا شریف احمد صاحبؓ کے ماتحت ٹیریٹوریل میں کام کیا تھا) کی زیرِ صدارت مختلف زبانول میں جلسہ تقاریر کاا نعقاد۔

۲۳ نومبر: محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ک تادیان میں تشریف آوری۔

#### £194+

الا ايريل: بمقام وبلي صدر جمهوريه مقر جمال عبدالناصر کی خدمت میں قر آن کریم انگریزی کی پیشکش۔

٩ جولائي: علامه نياز نتحوري كي قاديان مين

٩ أكوبر: كرم سيد محمد باللم صاحب شاہمانیوری نے مسجد میارک میں احباب کو حضرت مسيح موعود عليه الساام ك مبارك كرت کی زیارت کرائی۔

٧ نومبر : بمقام چودوار (أزيسه) صدر آل انڈیا کانگریس مسٹر سنجیوا ریڈی اور صوبائی وزیر اعلیٰ کولٹریچر کی پیشکش۔

٣ د تمبر: وفات حفرت بابا صدر الدين صاحب قادمانی صحالی در و کیش ۔

۲۷ د تمبر: بمقام تارابور چیف جنس بھارت ڈاکٹر جمبیشور پرشاد کی خدمت میں لٹریچر

#### 61971

۵ جنوری : و فات حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قاديائي صحابي درويش بمقام خانيوال کے جنوری : حضرت بھائی جی کی بہتی مقبرہ قادیان میں تد فین۔

۴ مارچ: گورز مهاراشر شری برکاش کی خدمت میں لٹریچر کی پیشکش۔

۱۳ مارچ : بمقام د بلی ملکه برطانیه کی خدمت میں گٹر بیر کی پیشکش۔

١٩ ايريل: وزيرِ اعلى تشمير تجنثي غلام محمد صاحب سے جماعتی و فعرکی بو نجھ میں ملا قات۔ ۲۳ ایریل: وفات حفرت مستری عبدالسبحان صاحب صحابي دروليش\_

عتبر: محترم صاحبزاده مرزاوسيم احمد صاحب مجل خدام الاحديه بھارت كے پہلے صدر مقرر

١٦ تا ١٨ د سمبر: جلسه سالانه قاديان كالنعقاد جس میں محترم صاحبزادہ مرزا طاہر احمہ صاحب (خلیفة المیح الرابع) نے بھی شمولیت فرمائی۔

اساد تمبر: صدر جمهوريه امريكه جزل آئزن بادر کی خدمت میں بمقام و بلی الر یچر کی پیشکش۔ نوٹ: -سال ۱۹۲۱ء کے دور ان ۲۱ایریل کو بھبنیشور (اُڑیسہ) میں اور ۸ اکتوبر کو کالیعٹ ( کیرالہ) میں جلسہ ہائے پیشوایان نداہب کاانعقاد ممل میں آیا۔

#### 61941

۱۰ جنوری: وزیر خزانه مند شری مرارجی وسائی کی خدمت میں بمقام بنالہ لٹر پچر کی

۲۳ فروری: کیرنگ (اُژیسه) میں صوبائی وزيرِ اعلیٰ کی خد مت میں لٹریچر کی پیشکش۔

۲۷ فروری : وفات حضرت سینھ عبداللہ بهائى الدادين صاحب سكندر آباد

٢٩ ايريل: قاديان مين جلسه پيشوايان مداهب كاشايان شان انعقاد

ا اجون : بمقام بثاله وزيرِ اعلَى پنجاب سر دار پر تاپ سنگھ کیرول سے جماعتی د فدکی ملا قات اور کٹریچر کی پیشکش۔

۲۸ جولائی: وزير اعلى و بنجاب كى قاديان ميس

۸ اگست : جماعتی و فد کی وزیرِ اعلیٰ کشمیر مجشی غلام محرصاحب سے ملا قات۔

٢١ اكت : كياني كورين على صاحب كو جماعت کی طرف ہے گور دگر نتھ صاحب کی بیڑ پیش کی گئی۔

٠٣٠ أكت : طيب حسين صاحب دي وزير صحت منجاب كى زير صدارت قاديان بس شايان شان جلسه سيرةالنبي صلعم كاانعقاد

٩ متمر : بمقام مظفر يور (بهار) كميونسك يار أي آف انڈیا کے لیڈر شری ایس کے ڈائے کو لٹریچر

۱۹ متبر: جماعت احمد بيدر آباد كي طرف ے گورز آندھراکی فدمت میں لٹریچرکی

٩ امتمبر :مسجد احمد بيه كلكته كاسنگ بنياد -۲۰ ستمبر: نامدهاری گورو سر دار جگجیت سنگه صاحب کی قادیان میں آمد کیم د تمبر : وزیرِ اعلیٰ پنجاب کو جماعت کی طرفء على ميشنل دُيفنس فندُ ميس عطيه ديا كيا-

#### F197m

۷ افروری : وزیرِ اعلیٰ پنجاب سر داریر تاپ سنگھ کیرول اور وزیرِ اعلیٰ تشمیر سجنش غلام محمد صاحب ہے جماعتی و فدکی امر تسریس ملاقات۔ ٢٣ مارچ : وزير اعلى پنجاب كى قاديان ميس

كم جولائي: بسلسله بحال جائيداد صدر انجمن احمد یہ جماعتی وفد کی دہلی میں مرکزی وزراء ہے

٤ انومبر: محترم مولوي بركات احمد صاحب راجیلی ناظر اُمور عامه کی و فات\_

اد ممبر : روج منی کے ساحوں کی قادیان

۲۴ د سمبر : دوبسول پر قافله قادمان کی جلسه سالانەر بوه كىلئےروانگى۔

#### 91941

۲۴ جنوری: سکھ صاحبان کی خدمت میں گوروگر نتھ صاحب کی بیز کی پیشش۔

۲۷ فروری : دو درویشان قاریان کی فریعدیه جج

٤ امارج : ريت چھلہ قاديان کی غربی جانب صدر المجمن احمريه كي دوكانات كاسكب بنياد ركھا

۲۴ مارج: عزيز صاحبزاده مرزا كليم احمد صاحب ابن محرم صاجزاده مرزا وسيم احمد صاحب کی ولاوت۔

۲۵ مارچ: حفرت مولوي عبدالرحن صاحب کی فرایعی جج کیلئے روائلی اور ۲۷ مئی کو

٢٤ ايريل: محرم شيخ بشير احمد صاحب ایروو کیٹ لا جورکی قادیان میں آمد۔

۲۱ متی : محترم مولاناه وست محمد صاحب شامد مورخ احمیت ربوه کی قادیان میں آمہ ۲۰ جون : بيلا انتخاب صدر مجلس انصار الله

مر کزید بھارت۔ ٢٧ جون : بعد نماز جعه مبحد انضى مين تمام

حاضرين كو آب زمزم بلايا گيا۔ ٣١ جولائي: وفات حضرت بابا الله بخش

صاحب صحالي دروكين " ۲۷ اگست: حفرت مونوی عبدالرحمٰن

> (39) 18/25 و بجر 97

بخت دوزه بدر قادیان (جلسه سالاند نمبر)

صاحب صدر ميوليل لميني قاديان منتخب جوعيه ۱۰ متبر: ہمقام بٹالہ شری کے۔کامراج صدر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کولٹریچر کی پیشکش۔ ۸ نومبر: جماعتی و فدکی گور داسپور میں گورنر منجاب حافظ محدابراجيم صاحب علاقات ٨ نومبر: حيدر آباد مين جلسه پيشوايان نداهب كاشايانِ شاك انعقاد

نوٹ: - ۲۸ نومبر تا ۱۰ د تمبر جمبئ میں منعقده مسيحي كانفرنس مين يليائ اعظم كي شموليت اور جماعت احمدید کی طرف سے وسیع پیانے یر

ہم فروری: قادیان کے معزز غیر مسلم شہریوں کے اعزاز میں عید ملن یارٹی کا ہتمام۔ ٢٨ مئ : گورز پنجاب سے جماعتی وفد کی گور داسپور میں ملا قات۔

۱۹ جون : حفرت حاجی محمد دین صاحب تهالوی صحابی درویش کی وفات۔

٢ متمبر : بوجه جنگ ريل ـ ثرانسپور كـ واك اور بدر کی اشاعت بند ہو گئی۔ اور ۱۸ متمبر سے بليك أؤث كا أغاز هوا

ا المتبر: درویثان کی قادیان میں مقیم ياكتاني فيمليز كالدهيانه جيل مين منقل-۲۳۵۱۸ تبر : إس سلسله مين جماعتي وفد كي وزيرِ اعظم مندشري لال بهادر شاستري، مركزي وزيرِ اطلاعات و نشريات شريمتي اندرا گاندهي، مر کزی وزیر داخله شری گلزاری لال ننده وغیره ے ملا قاتیں ہو کیں۔ جن کے متیجہ میں ۲۳ متمبر کو حکومت کی طرف سے ان فیملیز کووایس قادیان

بجوانے کے احکامات صادر ہوئے۔ ۳۰ متبر : اخبار بدر د دباره چیپناشر وع هوا ـ ۴ نو مبر : حفرت مصلح موعورٌ کی صحتیالی کیلئے قادیان میں نفلی روزه رکھا گیا۔اور صدقه کیا گیا۔ ٨ نومبر : حضوراً كانتقال يُر ملال كي خبر سنتے ، ہی تمام احباب جماعت مسجد مبارک میں جمع ہوئے جمال محترم صاجزادہ مرزا وسیم احمد صاحب نے انہیں پُر اثر الفاظ میں صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر دُعاکی گئی۔ اار نومبر کو بھی حضور ؓ کی وفات اور انتخاب خلافت خالفہ کے سلسلہ میں اہم جلسه منعقد ہوار

نوٹ: - سال ۱۹۲۵ء کے دُوران ۲۴مارچ کو یاد گیر (کرنانک) میں اور ۴ ایر مل کو مظفر بور (بمار) میں جلسہ ہائے پیشوایانِ مذاہب منعقد ہوئے۔نیز ۱۰۔اار جولائی کو کانپور (یو۔پی) میں صوبائي كانفرنس كالعقاد عمل مين آيا-

#### F1944

۵ جنوری : وزیرِ اعظم ہند شر ی لال بهادر شاسری کے انقال پر منعقدہ تعزیق جلسہ میں افراد جماعت كي شموليت-

۲۴ جنوری: جناب ایس پی صاحب گورداسپور اور قادیان کے معراز غیر مسلم شریول

کے اعزاز میں عید ملن یارتی۔

٤ فرورى: نانده كالج مين محترم صاحبزاده مرزاوسیماتمه صاحب کی تقریریہ

۲۷ فروری : جناب محب الله صاحب سیکرٹری

و قف بور ڈ کی قاربان میں آمہ۔

۲۵ اپریل : وزیر خارجه بندسر دار سورن سکی صاحب کی قادمان میں آمر۔

۲۴ جون : لنگر خانه حضرت مسيح موعود عليه السلام كى تغمير نو كا آغاز \_\_\_

٢٥ الست : منارة الميح ير سفيد روغن ك جانے کاکام شروع ہوا۔

۱۹ اکتوبر: گورنر پنجاب شری دهرم دیری قادیان میں آمر۔

۱۳ نومبر : وزیرِ اعلیٰ پنجاب گیانی گور کھ سنگھ صاحب مسافر کی قادیان میں آمر۔

٣ د تمبر: ستانوے افراد پر مشمل پاکستانی احری احباب کی جلسہ سالانہ قادیان میں

توٹ :- سال ۱۹۲۹ء کے دوران ۲۵\_۲۵ جنوری کو لکھئ (بولی) میں اور ۱۰۹ ایریل کو کیرالہ میں صوبائی کا نفرنسیں منعقد ہو ئیں۔ نیز ۱۸ جون کو موی بنی ما ئنز (بهار) میں اور ۱۷ آگست كوكلكته ميں جلسه ہائے سير ةالنبي صلعم كالنعقاد عمل

### 51946

۱۴ جنوری : تین درویثان کی حج بیت الله شريف كيلئے روانگی۔

۲۴ فروری: چه بسول بر تافله قادیان کی جلسه سالاندر بوه كيلئے روانگی۔

٢٠ ايريل: وفات حضرت بابا غلام محمر صاحب صحابی درویش ً۔

۲۹ جولائی: بسلسله مجداحمه بیرس ی نگروزیر اعلیٰ تشمیر جی۔ایم صادق صاحب اور صوبا کی وزیر

خزانہ سے جماعتی وفد کی ملا قات۔ ۲۲ اگست: حضرت ظیفۃ المیح الثالث کے بیرونی ممالک کے پہلے کامیاب سفرے مراجعت کی خوشی میں ادارہ جات صدر المجمن احمر بیہ قاریان میں تعطیل اور پُر مسرت تقاریب کا اہتمام۔

۲۴ نومبر: قافله پاکتتان کی جلسه سالانه قادبان میں شمولیت۔

۲۷ نومبر: محترم مير داؤد احمد صاحب ناظر خدمت درویثان کا احباب جماعت قادیان سے

نوٹ: - سال ۱۹۲۷ء کے دوران ا۔۲ ایریل کو جمشید بور ( بهار ) میں ۱۰ ایریل کو سور واور بھدرک (أزیسه) میں ۱۷۔۱۵ایریل کو کیرنگ (اُڑیسہ) میں، ۲۳اریل کو ٹیلی چری (کیرلہ) میں ۱۷\_۵ امنی کورا پگور (کرنائک) میں ،۲۱ مئی کو پوری (اُڑیسہ) میں ، ۱۳ جون کو را کچی (بمار) میں، ۱۰ و متبر کو سرینگر (تشمیر) میں اور ۱۰ متبر کو حیک ایمر حیمه (کشمیر) میں صوبائی کا نفر نسوں اور

تبليغي جلسون كالنعقاد عمل مين آياب £1941

٩ جنورى : يا مج بسول ير قافله قادمان كي جلسه سالانەربوە كىلئےردا تكى۔ ۲۲ جنوری : مدراس کی عالمی نمائش میں احمہ یہ

انٹر ٹیشنل تبلیغی بک سٹال ادر مؤثر تبلیغ۔ ۲، ۱۸ مارچ : ہنری مارشن انسٹی ٹیوٹ کے اجلاس وسيمينار منعقده دبل ميس مبلغين سلسله كي

١٠ مارج : عيدالاضحيه كے موقع پر قاديان کے غیر مسلم معزز شہر بوں کو عید مکن پار گی۔ ۱۸ایریل: وزیرِ اعلیٰ تشمیر جی۔ ایم۔ صادق صاحب سے جماعتی و فدکی أو هم بور میں ملا قات۔ ۵\_۷ نومبر: بمقام شابجمانپور آل یو\_پی احدييه مسلم كانفرنس كانعقاد

۴ نومبر - : محترم صاحبزاده مرزاد سیم احمد صاحب کی دہلی میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب صدر جمهوريه مندسے ملاقات۔

#### 91949

۲۵ جنوری: شر میتی اندرا گاندهی کی قادیان

۴ ۲ مارچ : وزیراعلی پنجاب سر دار گورنام سکھ صاحب کی قادیان میں آمہ

اكست : تعليم الاسلام بائي سكول قاديان كي

محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے منظوری۔ اگست : موضع مبادر بور رجوعه میں صدر التجمن احدييه كو ٠٥ ايكِرْ متبادل اراضي الاث جو أيا\_ ٨ اكتوبر : سكي منيشنل كالحج قاديان ميس منعقده شرى گورو نائك جي كي يافيصد ساله تقريب مين محترم صاحبزاده مرزادسيم احمد صاحب كي تقرير-١١ اكتوبر: بيرنگ كر تجين كالح بثاله ك کینیڈین پروفیسر ڈاکٹر لو کے ہمراہ ۲۹ امریکی ساحوں کی قادیان میں آمداور انہیں مؤثر تبلیخ۔ ١٦ و تمير : ٧ ك اياكتاني احديول ك قافله كى جلسه سالانه قاديان ير آمد

نوٹ :-سال ۱۹۲۹ء کے دوران ۱۳۱ریل کو آسنور (کشمیر) میں، ۵جون کو کیر له میں ۸\_2 جون کو کیرنگ (أژیسه) میں اور ۲۳ ۲۲ اکتوبر کو رائھ (بو\_یی) میں تبلیغی جلسوں اور صوبائی كانفر نسول كاانعقاد

### 5194+

۵ جنوری : مسٹر ابو مکر فون لیبر کمشنر گیمبیا ک أ قاريان من آمر-

۱۵ جنوری : وج واژه (آند هرا) میں منعقده و ہر بوں کی کا نفرنس میں احمدی مبلغ کی تقریر اور

۲۳ جنوری: جماعت احمد بیاد گیر کی طرف ہے وزیرِ اعلیٰ ڈاکٹر چناریڈی اور شری پر کاش ویر شاسترى كولىرى چرى چيكش-٩ فروري : بھانڈرر (مدھیہ پردیش) میں

### ١٠ جون: مبلي (كرنائك) مين منعقده عیسا کیوں کے جلسہ میں تقسیم لٹریچر۔ ۲۹ جون : گورنر کرنائک شری دهرم و راور وائس جانسل کرنانک بونیورش کو کنریجر ک

كامياب مناظره

• ٣٠ جولائي: گورتر تاملناؤو سردار أجل سنگھ صاحب (سابق وزیر پنجاب) کی خدمت میں لنريج بيش كيا كيا\_

۲۳ اکوبر: جنوبی ہندمیں ہندووں کے مشہور ند ہی مقام سرینگری میں مؤثر اور کامیاب تبلیغ۔ نوٹ: - سال ۷۰ واء کے دوران ۱۸ ۸ اپریل کو کیرنگ (أژیسه) میں، ۲۴اگست کوسر ی نگر (کشمیر) میں ۱۰ واکتوبر کو چنته کنٹه (آند هرا) میں اور ۲۵ اکتوبر کو رُڑی (بو\_ بی میں سالانہ كانفر نسول كالنعقاد بهوا

#### 51961

١٥ مارچ : بيس امريكن طلباءك قاديان ميس

۲۹ جون : گور نر تا ملناڈو جناب کے۔ کے شاہ ى خدمت مى لىزىيرى پېشكش\_ ٢٦ نومبر: گياني ذيل سُنگھ صاحب وزير اعلیٰ

بنجاب بعدة صدر جمهوريه مندكى قاديان ميس آمد ۵ دسمبر: مخلّه احمربه قادیان کے انتخاء کا نوش اور تائید الی\_اندریں بارہ 9 دسمبر کوایس الیں کی گور دا سپور کی قادیان میں آمہ۔

۲۰ د تمبر: صدر المجمن احمدیه قادیان کی طرف سے وفاعی فنڈ میں دس بزار روپے کا عطید

توك :- سال ١٩٤١ء كے دوران ٢٠\_٢ مارج کو یالگھاٹ کیرالہ میں، ۲ مئی کو سوئٹھٹرہ (أثريسه) مين ١٦ ـ ١٥ المئي كوموكي بني ما ئنز (بمار) میں، ۳۰\_۲۸ مئی کو سرینگر (کشمیر) میں اور ٨ \_ ٤ جون كوامر ومه (يو \_ في ) ميں سالانه صوبا كي كانفر نسول كالعقاد عمل مين آيا-

#### 5192Y

كم جون : دارالبيعت لدهيانه پر قانونی حق مليت كى كارروائى عمل مين آئي۔ ا اکتوبر: امریکن بونیورٹی کے بروفیسر برائے مذہبی أموركی قادیان میں آمد۔ ۲۱ د سمبر: مهمانان جلسه سالاند کے اعزاز میں سر دارستنام سنگه صاحب باجوه كاعصر اند\_ توك :- سال ١٩٤٢ كے دوران ١١ـ١٥ فروری کو موگرال (کیراله) مین، ۲۳ مئی کو موی بنی ما ننز (بهار) میں، ۱۰ جون کو کیرنگ (اژیسه) میں اور ۲۷\_۲۷ جولائی کو سرینگریس صوبائی کا نفرنسیں منعقد ہو گیں۔

#### 5192m

۱۰ ایریل: سری آنند پور صاحب میں گورو عوبند سنگه مارگ کی افتتاحی تقریب میں محترم

> 18/25 د ممبر 97 (جلسه ما لانه تمبر) هفت روزه بدر قادیان

صاحبزاده مرزاوسیم احمد صاحب کی تقریر۔

۱۲ جون: وزیر اعلی پنجاب گیانی ذیل سکھ
صاحب سے جماعتی وفد کی جالند هر میں ملا قات۔
۲ ستمبر: محترم صاحبزاده مرزا وسیم احمد
صاحب کی سفر برطانیہ کیلئے روائلی۔
۱۰ نومبر و ۲۲ دسمبر: مقدمہ عیدگاہ قادیان

۱۰ نومبر و ۲۶ دسمبر: مقدمه عیدگاه قادیان کے سلسله میں جماعتی وفدکی دہلی میں وزیر اعظم ہند شریمتی اندرا گاندھی۔ سر دار سورن سنگھ صاحب اور بعض مرکزی وزراء سے ملاقات۔

#### 519LM

کیم جنوری: حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی رجشرار بین الا قوامی عدالت انصاف اور سیر الیون کے ایک پیرا ماؤنٹ جیف کے ہمراہ قادیان بیں تشریف آوری اور سا جنوری کو لاجور واپسی۔

ے استمبر: نما کندہ اخبار ہندوستان ٹائمنر شری کے ۔این سود کی قادیان میں آمد۔

۲۳ ستبر : جزل کماڈنگ آفسیر شری منوہر لال کی آمد قادیان۔

ے نومبر: گورنر اُڑیسہ جناب اکبر خان کو لٹریچر کی پیشکش۔

. ۲۳ نومبر : وفات حضرت بھائی شیر محمد صاحب صحالی درولیشؓ۔

۲۸ نومبر: محترم سید محی الدین صاحب ایدود کیٹ رانچی کی و فات۔

۱۴ د سمبر: وفات محترم ذا کثر عطر دین صاحب صحابی درویش و محترم حافظ عبدالر حمٰن صاحب بیثاوری صحابی درویش ً۔

نوئ: - سال ۴۷ کاء کے دروان ۲۱-۲۰ جنوری کو کوڈالی (کیرالہ) میں، ۳۱- ۳ سارچ کو کیرنگ (اڑیسہ) میں، ۱۸- کے ااگست کویاری پورہ (کشمیر)اور ۴ سااکتو ہر کو بھاگلیور (بہار) میں صوبائی کا نفر نسیں منعقد ہو کیں۔

#### 519LD

کیم جنوری: بیرونی ممالک کے اڑتالیس احمد گ احباب کی قادیان میں آمد۔

۵ جون : وفات محترم چوہدری حسن دین صاحب صحالی درولیش ۔

۲۷ نومبر: نضل عمر پر نتنگ بریس قادیان کا سنگ بنیاد رکھا گیااور ۱۳ اکتوبر ۲۷ ۱۹ء کواس کا افتتاح عمل میں آیا۔

اناسی غیر ملکی احمد ی احباب کی شمولیت ۔
اناسی غیر ملکی احمد ی احباب کی شمولیت ۔
انوٹ : - سال ۱۹۷۵ء کے دروان ۱۱۔۱۱ جنوری کوٹریونڈرم (کیرالہ) میں ، اسر ۱۳۰۰ ساری کو پیرنگ میں اور ۲۱۔ کوپو نیچھ میں ، ۱۸، ۱ مئی کو کیرنگ میں اور ۲۱۔ کو فر نسیس منعقد کی گئیں۔

#### F1924

۲۹ جنوری: بمقام چنڈی گڑھ چیف جسٹس

پنجاب و ہریانہ ہائیکورٹ اور بعض صوبائی وزراء کو<sup>۔</sup> لٹریچر کی پیشکش\_

۸ مارچ : وزیر اعلیٰ پنجاب گیانی زیل سنگھ صاحب کی قادیان میں آمد۔

۸ جون : چیئر مین سنٹرل ریونیو بورڈ سے جماعتی و فدکی و ہلی میں ملا قات۔

۱۹ کتوبر: چنڈیگرھ میں منعقدہ گورنر پنجاب کی ایک اہم میٹنگ میں محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمہ صاحب کی شمولیت۔

نوٹ: - سال ۱۹۷۱ کے دروان الہ ا اپریل کوداشیلم (کیرالہ) میں، ۲۵۔ ۱۲۳ پریل کو پونچھ میں، اننی تاریخوں میں کیرنگ (اُڈیسہ) میں، ۸ے جون کو آگرہ میں، ۸ے اگست کو ناصر آباد (کشمیر) میں، ۲۱۔ ۲۰ اکتوبر کو جمشید پور میں ادر ۲۸۔ ۲۷ نومبر کو کلکتہ میں صوبائی کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔

#### 51922

ک جنوری: محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی قادیان میں تشریف آدری۔
۱۲۔۲۰ جنوری: (در میانی شب) وفات حضرت مولوی عبدالر حمٰن صاحب فاضل ؓ۔ آپ کے بعد محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمد یہ وامیر مقامی قادیان مقد میں نامیں مقامی تادیان

سافروری: ریونیو بورڈ کی طرف سے صدر انجمن احمریہ کوانکم نیکس سے مشتنیٰ قرار دیا گیا۔ ۱۳۰۰ مارچ تا ۱۵ الپریل مدراس میں منعقدہ عالمی ندمہی و فلفی کانفرنس میں جماعتی وفد کی شری شکر آچاریہ اور مختلف ملکی وغیر ملکی مندو بین سے ملا قات اور وسیع بیائے پر تبلیغ۔

ا۳ مارچ : و فات محترم پروفیسر سیداخر احمه صاحب اورینوی پیشه -

اپریل: وزیر اعلیٰ کشمیر سے جماعتی وفد کی ملاقات۔

۱۵ جولائی: مسجد احمد یه سرینگر کی تغمیر نو کا عاز۔

۳۱ تا ۲۳۴ جولائی: بمقام سکندر آباد منعقده آل در بیلیمسکانفرنس میں احمدی مبلغ کی تقریر۔
۳۹ جولائی: گورنر تاملنادو شری پر بھوداس کو لئریج کی پیشکش۔

ر پری معقده ۱۱ متبر: بهمنیشور (اژیسه) میں منعقده پارلیمنگ آف در لڈ ریلیجس کا نفرنس میں ملئے احمدیت کی تقریر۔

۳۱ ـ ۳۰ و سمبر: بشمول مسٹر فلیس نمائندہ سنڈے شیکیراف اور مرم امام بشیر احمد صاحب رفت لندن جالیس غیر ملکی احمد یوں کی قادیان میں آمد۔

نوٹ: - سال ۷ کاء کے دوران ۷ ا۔ ۱۹ فروری کو کیرنگ میں ، ۳۰ اپریل و کیم مئی کو ایراکرا((کیرانہ) میں، ۸ مئی کواٹاری میں ۲-۲ اکتوبر کولتھ کا میں اور ۳۰ اس ۱۹ کا کتوبر کوسرینگر میں سالانہ صوبائی کانفر نسیں منعقد ہو کیں۔

### 619 L A

۱۹۰۰ موجنوری : وفات مکرم قریشی عطاء الرحمٰن صاحب ناظر بیت المال (خرچ) قادیان۔ ۱۲ فروری : بمقام حیدر آباد گورنر آندهرا شریمتی شار وامکرجی کولٹریچر کی پیشکش۔ شریمتی شار وامکرجی کولٹریچر کی پیشکش۔ ۱۲ ایریل : پروفیسر باور ڈیونیورشی مسٹر ولیم

گلیڈ سٹون کی قادیان میں آمد۔ ۱۳ ایریل : محترم صاحبزادہ مرزا وسیم احمد

۱۳ ارپیل: محترم صاحبزاده مرزاوسیم احمد صاحب کی وزیر اعلی آندهراؤاکٹر چناریدی سے حیدر آبادییں ملا قات۔

10 جولائی: کنال ریسٹ ہاؤی سری ہر کو: ندپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سر دار پر کاش عکھ صاحب بادل سے جماعتی وفد کی ملاقات اور ۳ اگست کو بادل صاحب کی قادیان میں آمد۔

۲۹ اگست: وفات مکرم چوہدری فیض احمہ صاحب ناظر بیت المال آمد۔ قادیان۔

۲۷ ستمبر: وفات مکرم مولوی محمد ابراهیم صاحب قادبانی نائب ناظر تصنیف و اشاعت قادبان۔

کیم اکتوبر: قادمیان میں پرائیویٹ طور پر نصرت گرلز کالج کا جراء۔

نوٹ: - سال ۱۹۷۹ء کے دوران ۲-۳ اپریل کو چاہ کے دوران ۲-۳ اپریل کو جائے گئے (آندھرا) میں ،۹-۱۹پریل کو حدر آباد میں ،۲-۱۹ اپریل کو کلکتہ میں ،۲-۱۹ مئی کاسر گوڑ (کیرالہ) میں ۱۱-۱۹ بون کو بھا گپور (بیز) میں ،۹-۱۹ متبر کو راجوری (پونچھ میں ،۱۲-۱۱ کتوبر کو ۱۱-۱۹ کتوبر کو امروہہ (بو-پی) میں اور ۵-۳ نو مبر کو مدارس میں صوبائی کا نفر نسیں منعقد ہو کیں ۔

### 91969

۱۵ الریل : کشمیر میں فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کی امداد کے لئے مرکزی جماعتی وفد کشمیر گیا۔

۱۰ می : وزیر اعظم ہند شری مرار جی ڈیبائی سے جماعتی و فدکی ملا قات۔

۲۳ ستمبر: موضع سیصوال میں وزیر اعلیٰ پہنچاب سر دار پر کاش سکھ باول سے جماعتی وفد کی مان تات۔

نوٹ: -سال ۱۹ - ۱۹ کے دوران ۲۵ - ۲۳ مارچ کو کیرنگ میں، ۸ - ۷ اپریل کو کلکتہ میں، ۱۹ - ۱۹ اپریل کو کلکتہ میں، ۱۹ - ۱۱ اپریل کو جمبئ میں، ۱۹ - ۱۹ متبر کوسرینگر میں اور ۲۵ - ۱۳ اکتوبر کو شاہجمانبور میں سالانہ صوبائی کانفر نسوں کا انعقاد عمل میں آیا۔

### £19A+

۲۱ جنوری: بدراس میں عالمی باکسر محد علی کلے کو لٹریچر کی پیشکش۔ کلے کو لٹریچر کی پیشکش۔ ۲ اپریل: محترم مرزا بحیدالحق صاحب ایڈود کیٹ کی قادیان میں آمد۔

البریل: تغیر چارد بواری رقی چھلتہ قادیان کے خلاف معاندین کا حجاجی مظاہرہ۔
مکی چنڈی گڑھ میں جماعتی وفدی گورنر پخاب شری جے سکھ لال متھی سے ملا قات۔
مہر بارلیمنٹ سروار خوشونٹ ممبر بارلیمنٹ سروار خوشونٹ سکھ صاحب کولئر پچرکی پیشش۔
ماکٹوبر: بہلا یک روزہ سالانہ اجتاع مجلس منصدہوا۔

نوٹ: سال ۱۹۸۰ء کے دوران ۱۹۸۸ء ایر بل کو دراس اپر بل کو حیدر آباد میں، ۲۲-۲۱ پر بل کو دراس میں، ۱۱۔ ۱ مئی کو آلیبی (کیرالہ) میں، ۲۲۳ سے ۱ اگست کوسر کی نگر میں ۲-۲ ستبر کو جمول میں ۲-۱ اکتوبر کو شاہجمانیور میں ۲-۳-۱ کتوبر کو مظفر پور (بہار) میں ۱۱۔ ۱ نومبر کو جمبئی میں اور ۱۲۔ ۱۵ نومبر کو کلکتہ میں صوبائی سالانہ کا نفر نسیں انعقاد پذیر ہو کیں۔

#### 61911

۲۵ جنوری: نوبل انعام پانے کے بعد محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب اپنے کل ہند دورہ کے تشکسل میں قادیان تشریف لائے۔

۱۳ مارچ: وزیرِ اعلیٰ پنجاب سر دار در باره سنگھ صاحب کی آمد قادیاك۔

۱۵ جون: سفیر عراق برائے ہند جناب فیصل العضادی کی خدمت میں لٹریچرکی پیشکش۔ ۱۱ اگست: پاکستان میں احمد یول پر ہورہ

تشدد کے انسداد کیلئے مرکزی جماعتی و فدکی سفیر پاکستان متعین دہلی جناب عبدالستارے ملا قات۔ ۲۶ ستمبر: ایوانِ خدمت (وفتر مجلس خدام الاحمدید مرکزید بھارت) کاشک بنیاد۔

۵ د سمبر: گور نر پنجاب جناب المین الدین خان کی قادیان میں آمد۔

نوٹ: - سال ۱۹۸۱ء کے دوران ۱۰۹۸ مئی
کو جمبئی میں ، ۲۷ ۵ ستمبر کو سرینگر میں ، ۲۲ ۲۳ ۲۳ اکتوبرو تیم
اکتوبر کو خان بور ملکی (بہار) میں اور اسماکتوبرو تیم
نومبر کو کلکتہ میں سالانہ صوبائی کا نفر نسیں منعقد

#### £1917

٩-١٠ جنوري: بمقام كاليحك (كيراله)

بغت روزه بدر قادیان (جلسه سالاند نبر) 18/25 د ممبر 97 (41)

۲۲ نومبر: ایشین گیمز کے موقع پر دہلی میں تقتیم کڑیچ کی اجازت کے حصول کیلئے جماعتی وفد کی کمشنر دہلی ہو لیس سے ملا قات۔

٢٨ وسمبر: وفات حضرت بهائي الها دين صاحب صحالي دروليش ـ

٢٩ د سمبر : قصر خلافت ربوه مين درويشان قاديان كى دىتى بيعت خلانت رابعه-

#### 519AM

المارج: جماعت احدید مدراس کی طرف سے گور نرتا ملنادُو کی خدمت میں لٹریچر کی پیشکش۔ ۷ امارچ : جماعت احمد به بهدرک کی طرف سے صدر جمہوریہ ہند گیانی ذیل سنگھ صاحب کی خدمت میں لنزیچر کی پیشکش۔

١٠ ايريل: احاطه ميو تبل مميني قاديان مين جلسه ببيثوايان نداهب كاشاندار انعقاد

۲۲ اگست: مسجد احمر بید وہلی کے بلاٹ کے سلسلہ میں کیفٹیننٹ گور نر دہلی سے جماعتی و فد ک

٢٢ اگست: صدر جمهوريه مند گياني ذيل سكه صاحب کی خدمت میں گور کھی قر آن کر یم کی

۱۳ اکتوبر: جناب دی به خالد چیف جسٹس جموس وتشمير كوليزيج ببش كيا گيا۔

۱۰ نومبر: بمقام گورداسپور جماعتی وفد کی گورنر پنجاب شری نی۔ ڈی۔ بانڈے سے

نوك: - سال ١٩٨٣ء ك دوران ٩٨٨ جنوری کو منجیری (کیراله) میں، ۲۲ مئی کو کیرنگ میں ۲\_ااکتوبر کو ساندھن میں، اور ۲۲\_۲۳ اکتوبر کو جمبئ میں سالانہ صوبائی کا نفر نسیں منحقد ہو کیں۔

#### 919AP

9 جنوری: بلاث برائے معجد احدید د بلی کے سلسلہ میں جماعتی وفد کی لیفٹنٹ گورز وہلی سے ملا قات، ااایریل کوالا ٹمنٹ اور ۷ اگست کولیز دُيدُ بِلاث كار جسر يشن-

۲۹ مارچ: بمقام گور داسپور گور نرپنجاب کی خدمت میں لڑیج کی پیشکش۔

۲۸ ایریل: سفیر پاکستان متعین دہلی کو حکومت پاکتان کے آرڈی نینس کے خلاف میمور نڈم دیا گیا۔

٣ اجون : گورنر آند هر اکولنزیچرکی پیشکش۔ ۱۳ اگست: رجشرار آف سوسائیٹیز پنجاب کی طرف سے صدر انجمن احدیہ کی رجٹریش کا سر فيفكيث اينو كيا گيا\_

اسل-۳۰ اگست: وزیرِ اعظم ہند، سفیر غانا مقیم نئی دہلی اور سفیر برطانیہ مقیم نئی دہلی کے فرسٹ سیرٹری سے حکومت پاکتان کے آرؤ ينيس كے سلسلہ ميں جماعتى وفدكى ملا قات\_ ۲۸ ستمبر: عيد گاه اور قد يمي قبرستان كاكيس مادے تی یں فصل ہوا۔

نوٹ :-سال ۱۹۸۳ء کے دوران ۱۵س۱ جون کو کنڈور ( آند هر ا) میں اور ۱۹ ۸ ۱ اکتوبر کو كانپور ميں سالانه صوبائي كانفر نسيس منعقد ہو ئيں۔

#### 61910

٤ فرورى: بمقام گورداسپور جماعتى وفدكى گور نر پنجاب کے۔ ٹی ستار والاسے ملا قات۔ ا افروری: یو تھ کانگریس آئی کے اجلاس میں میئر د ہلی کاربوریش شری مهندر سنگھ ساتھی ہے جماعتی و فعد کی ملا قات۔

ا السات: حفرت چوبدری محد ظفر الله خان صاحب کے انقال پُر مال کی خبر سی گئی۔ نوٹ: -سال ۱۹۸۵ء کے دوران ۱۷\_۱۲ مارچ کو دارنگل (آند هرا) میں، ۲۲ تا ۲۳ جولائی بالکھاٹ (کیرالہ) میں ۱۲۔۱۱ مئی کو کیرنگ میں اور ۲۰۳ نومبر کو یادگیر میں سالاند صوبائی کا نفر نسیں منعقد ہو ئیں۔

#### 41914

جنوری :وزیرِ اعلیٰ تشمیر کی خدمت میں لٹریچر

۱۲ فروری : محترم ملک صلاح الدین صاحب ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمریه قادمان مقرر ہوئے۔ ۲۰ فروری : وزیر اعظم هند شری راجیو گاند ھی سے جماعتی وفد کی ملاقات اور لٹریچر کی

اااریل: نقشہ معجد احمریہ دہلی کے سلسلہ میں کرم چوہدری عبدالرشید صاحب آرکیفیف م کی دہلی میں آمد۔

۱۲ جون : حیدر آباد مین گورنر آند هراشری رام لال كولىرى پيشش

٢٦ جون تا ٢٤ جولا كي : جلسه سالانه برطانيه من بحثیت نمائنده جماعت احدید بھارت محترم ملک صلاح الدین صاحب ناظر اعلیٰ نے شمولیت

١٢ اگست : وفات مكرم منظور احمد خان صاحب سوز ایم ۔ اے سابق ناظر تعلیم و و کیل المال تحريك جديد قاديان-

نوٹ :-سال ۱۹۸۱ء کے دوران ۱۵۔۱۳ جنوری کو کوڈیا تھور (کیرالہ) میں ، ۱۸ تا ۲۰ مئی مویٰ بنی ما کنز (بهار) میں اور ۳۱\_۲۰ اکتوبر کو كانپور ميں صوبائي كانفر نسوں كا انعقاد عمل ميں

#### 5191L

۸ مارچ : تغلواله گر از کالج کے سیمینار میں احدي مستورات کي نما مند گي اور تقرير ـ ١١٥ ج : بمار ہا تيكورث كے ج مسر بي - يى جھاكولىرىج كى پيڪش۔

١٥ مارج: بيرنگ كر سچين كالح بثاله ك سیمینار میں نما ئندہ جماعت کی تقریر۔ ۱۱۴ میل : و فات مکرم چوہدری عبدالقدیر صاحب ناظر بيت المال خرج قاديان ـ

۳ تا ۲ ایریل: اشو کا جو ثل دیل میں منعقدہ انٹر میشنل لبر ٹی کانگریس میں نمائندہ جماعت کی

١٨ جون : نقشه معجد احمديد د بلي ك سلسله میں کرم ناظر صاحب جائیداد کی مرکزی وزیر محترمه محسنه قدوائی سے ملا قات۔ اور ۲۷ نومبر کو نقشه کی منظور ی حاصل ہو ئی۔

۲۸ جولائی: محترم صاحبزاده مرزاوسیم احمه صاحب دوباره ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ادر بحیثیت نمائنده صدر المجمن احمربيه قاديان جلسه سألانه برطانیه میں شمولیت کیلئے لندن روانہ ہوئے۔ ۵ ااکتوبر : گورنر پنجاب شری سدهار تھ مخنکر رے ہے جماعتی و فعد کی ملا قات۔

۵ نومبر : مرم مولوی محمد حفیظ صاحب بقابوری سابق هیژ ماسٹر مدرسه احدیہ وایڈیٹر بدر ک و فات۔

۲۵ نومبر: ناصر آباد (کنی بوره کشمیر) میں احربه مادل سکول کی تغییر شروع ہو ئی۔ نوك: - سال ١٩٨٥ء كے دوران ١١-١١ ایریل کو کیرنگ میں، ۸ اے ۱ ایریل کو بولپور اور گنگارام بور (بنگال) میں اور ۲۵\_۲۴ ستمبر کو تاگرہ میں سالانہ صوبائی کا نفر نسیس منعقد ہوئیں۔

#### F1911

۱۲ جنوری : تشمیر کے بائیں غیر مبانعین کی قادیان میں آمد۔

۱۸ فروری : صدر جمهوریه مندشری آروینعنا رامن کی خدمت میں بندی ترجمہ القر آن کی

۲۲ مارچ: معجد احمریه جمول کی تغمیر۔ ۵ متی : گور نر بهادشری گوبند نارائن کولسریج بیش کیا گیا۔

۱۲ جولائی: مسجد احمریه د بلی کاسنگ بنیاد رکھا

۱۸ جولا کی : بحیثیت نما ئنده صدرانجمن احمریه محترم چوہدری محمود احمد صاحب عارف ناظر بیت المال آمد كي جلسه سالانه برطانيه مين شموليت كيلئ

۱۲ اکتوبر: بحیثیت نمائنده حضرت امير المومنين ايده الله تعالى محترم منير الدين صاحب مش کی قادیان میں آمہ

۱۸ تا۲۰ د تمبر: گزیززده علاقه جونے کی وجه سے پنجاب میں غیر ملکیوں کے داخلہ بریابندی کے بیش نظر حکومت ہندہے بیرونی ممالک کے احديول كيلي جلسه سالاند قاديان مي شموليت كي خصوصی اجازت حاصل کی گئی اور کئی سالول کے بعد بشول کرم چوہدری عبدالرشید صاحب آركيليحك لندن ومكرم تبحر احمه صاحب فاروتي نیشنل آڈیٹر لندن بیرونی ممالک سے خاصی تعداد میں احباب جماعت قادیان تشریف لائے۔

نوك: -سال ۱۹۸۸ء كے دوران ۲۸\_۲۷ فروری کو داشملم ( کیراله) میں ، ۵۔ ۴ فروری کو كىرىگ مين، ١٠ ١٩ بريل كوسالار (بنگال) مين اور

١١\_١١ ستبر كو بيادر (راجستهان) مين سالانه صوبالًى كا نفر نسول كالنعقاد عمل مين آيا-

#### £1919

۱۲ جنوری: تکرم صدیق امیر علی صاحب صوبائی امیر گیرله کی و فات۔

۲۴ قروری: سلمان رشدی کے متعلق حضور پُر نور کابھیرت افروز مفصل خطبہ جمعہ۔

سیدنا حفرت خلیفتہ ایک الثافیٰ کے نواسے محرم میال ظاہر احمد صاحب سابق قائد مجلس خدام الاحمرية واشكنن كي احمدية مسلم مشن حیدر آباد میں تشریف آوری۔

۲۳ مارچ: جماعت احمد میر کے قیام کے سو سال يرصد ساله جشن كا قاديان دارالامان يس بڑے ہی دھوم دھام ہے انعقاد۔ نماز تنجد اور تقلی روزوں کا ہتمام۔مقامات مقدسہ کی دیدہ زیب اور پر نشش لا ئۇنگ گھروں میں چراغال۔امن مارچ جلسه کا انعقاد۔ اور مرکزی وزیر شری آر۔ املی بھالیہ کی شر کت۔ بھارت میں بیس جگہوں پر نما ئىۋل كاانعقاد\_

۱۳ مئی: نوبل انعام یافته ماهر فزکس تیسری د نیااور عالم احمدیت واسلام کے ماید ناز سپوت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی علیگڑھ مسلم یو نیورسٹی میں تيسر ي بار تشريف آوري۔

۲۸ مئی: بروزاتوار کو ڈیا تھور (کیرالہ) کے ا یک وسیع میدان میں احمد یوں وغیر احمد یوں کے

۳۰ متبر: صدساله جش تشکر کے سلسلہ میں مجلس خدام الاحمدية قاديان كي طرف سے دخمايوان خدمت " مين بلد دو نيشن كيمي كا انعقاد بميلته سکریٹریٹریٹری ٹی کے ناکر کاا فتتاح۔

۵ ستمبر: جماعت احمد یہ کے وفد کی ڈپٹی ہائی مشنرے وہلی میں ملا قات۔

۵ ایم ایس اا کتوبر: قادیان میس مجلس خدام الاحمدييه بھارت كے جو بلي اجتماع كاانعقاد اور حضور يرنور كاپيغام

۲۳ د تمبر: ایک جایانی عالم سکالر پروفیسر ر مضان اسوزاکی کی قادیان میں آمد۔ ٢٢ د تمبر: جلسه سالاند كے موقع ير صد سالہ جو بلی کی مناسبت سے اُردو، انگریزی اور

ہندی میں نمایت دیدہ زیب سود نیئر شائع کے

مارج : جماعت أحمديه عالمكير كے سو ساله جشٰ تشکر کے موقع پر اقوام عالم میں امن و اتحاد بداكرنے كيلئے سدنا حضرت خليفة الي الرابع ابده الله تعالى بنفره العزيز كانهايت بصيرت افروز

#### £199+

ا فروری: قاریان میں ایروائزر گورنر پنجاب کی تشریف آوری مقامات مقدسه کی زیارت. جوبلی نمائش ہال کامعا ئند۔

۲۲ فردری : محترم مولاناشر یف احمد صاحب

امين ناظر دعوة تبليغ كي و فات\_

۲۲ فروری: یوم مصلح موعود رضی الله عنه کے موقعه پر قادیان سے ۱۲۰ حباب و مستورات پر مشتل و فد بغرض دُعاو زیارت ہوشیار پور گیا۔
۲۲ مارچ: یوم مسیح موعود علیه السلام کے موقعه پر قادیان سے ۴۰۰ سے زائد احباب و مستورات پر مشتمل قافلہ لد هیانه روانه ہوا جمال شایان شان طریق پر جلسه کا انعقاد ہوا نیز دار البیعت کی زیارت اور دُعاکی گئی۔

الاجون : گورنر صاحب تائل ناؤو کی خدمت میں مکرم مولوی محمد عمر صاحب مبلغ انچارج احمد یہ مسلم مشن مدراس اور ان کے رفقاء کی طرف سے قر آن مجید (انگریزی) واسلامی لٹریچر کی پیشکش۔

اا و تمبر: شرى وى في سنگھ صاحب سابق وزیرِ اعظم کی خدمت میں کالی کٹ (کیرالہ) میں ان کی تشریف آوری کے موقعہ پر مولوی محمد عمر صاحب مبلغ سلسلہ اور ان کے ساتھ شامل وفد کی طرف ہے لٹریچر کی پیشکش۔

#### 61991

۱۸ جنوری: محلّه احمدیه قادیان میں بعض اعلیٰ سر کاری افسر ان کی تشریف آوری انہیں مقامات مقدمه کی زیارت کروائی گئی اور جماعت احمدیه کی تاریخ اور پُر امن تعلیم سے روشناس کروایا گیا۔

۲۰ جنوری : صاحبزادہ مر زاد سیم احمد صاحب کے اکلوتے بیٹے مر زاکلیم احمد صاحب کی شادی رہوہ میں محتر مہ سیدہ فرحانہ فوزیہ صاحبہ ہوئی۔

۲۹\_۲۱ فروری: مجلس خدام الاحدید بھارت تادیان کی طرف سے ایوان خدمت میں فری آئی کیمپ کاانعقاد۔ ڈپٹی کمشنر گورداس بور کی تشریف آئوں اور افتتاح تادیان کے علاوہ ۱۱۸ دیما تول اور شہروں کے ۱۲۳ مریضوں کا چک آپ اور ۱۲۱ آئے موں کے میجر آپریشن اور ۲۳ ما سر آپریشن۔ آئے موں کے میجر آپریشن اور ۲۳ ما سر آپریشن۔ ۱۲۰پریل تا ۳ می۔ چندی گڑھ (پنجاب)

۱۲۰ کپریل تا ۳ سی۔ چندی کڑھ میں پندر دروزہ کامیاب تبلیغی کیمپ۔

۲۵منگ: قادیان میں بہلی مر شبہ روٹی پکانے کی مشین کے کام کا آغاز۔

۲۹ مئی بیضلع نامحنده (آندهرا) میں جماعت احمد میہ کی پہلی معجد کا سنگ بنیاد۔ ایک نو مبائع نے دوا کیڑ زمین بطور عطیہ حضور کی خدمت میں پیش کی۔

۳ جون: صد سالہ جلسہ سالانہ ۹۱ کی تیاری میں محلّہ دارالانوار (سول لائن) میں چار جدید قتم کے گیسٹہاؤس کی تغییر کیلئے سنگ بنیادر کھا گیا۔ ۸ جون: احمدیہ شفاخانہ قادیان کی از سر نو تفکیل کے بعد ۸ جون کو ٹھیک ۱۰ بجے اس کے افتتاح کاروگرام عمل میں آیا۔

۲۱کوبر: سابق صدر جمهوریه بند جناب گیانی ذیل سنگه کی خدمت میں (حیدر آباد میں) کرم مولوی حید الدین صاحب مشس کی طرف سے جماعتی لٹریچرکی پیکش۔

۲ و تمبر: محترم صاجزاده مرزا کلیم احمد صاحب کی پہلی بیٹی شائلہ کلیم کی ولادت با سعادت۔

10 و ممبر: حضور پر تورکی لندن سے قادیان کیلئے روائگی اس تاریخی سفر میں 2 سم افراد حضور کے ساتھ متھ۔

کے ساتھ سے۔

اللہ بھرہ العزیز کاسر زمین ہند میں ورود مسعود۔
اللہ بھرہ العزیز کاسر زمین ہند میں ورود مسعود۔
صد سالہ جلسہ سالانہ قادیان ۱۹۹۱ء میں شرکت
کی غرض سے حضور انور کا تاریخ ساز سفر۔
چوالیس سال کی طویل مدت کے بعد حضرت امام

۱۶ دسمبر: حضور پرنور کا ۱۷ دسمبر کو ہندوستانی وقت کے مطابق گیارہ ہج دہلی کے موائی اڈہ میں نزول ہوا۔ مرم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب سابق ڈی۔ آئی۔ جی بہار اور دیگر احباب نے حضور انور کا استقبال کیا۔

2 او سمبر: صبح سائے سات بجے اجماعی وُعا کے بعد حضور انور تاریخی مقامات سکندرہ فتح پور سکری اور آگرہ وغیرہ کیلئے دہلی مشن سے روانہ ہوئے۔

۱۱ مر : حضور پُر نور ایده الله مع اراکین قافلہ تغلق آباد میں غیاث الدین تغلق ادر محد بن تغلق ادر محد بن تغلق کے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ قطب منار بھی دیکھنے گئے۔ اس کے بعد آپ قطب منار بھی دیکھنے گئے۔ ۱۹ دسمبر : حضور ایده الله تعالیٰ کی دہلی ہے۔

۱۹ وسمبر: حضور ایده الله تعالی کی دہلی ہے قادیان کیلئے روائگی۔ قادیان کیلئے روائگی۔ ۲۰ دسمبر: حضور پُر نور ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ

العزیز نے معجداتھیٰ ہیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔

17 دسمبر: سہ پہر چار ہے معجداتھیٰ قادیان

بیں معقدہ ایک سادہ اور پرو قار استقبالیہ تقریب

میں محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر

اعلیٰ و امیر جماعت احمدیہ قادیان نے احباب

جماعت بھارت کی جانب ہے حضور پُر نور ایدہ اللہ

تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت اقدیں میں سپای

نامہ پیش کیا۔

۱۲۲ سمبر: بعد نماز مغرب وعشاء مسجد اقصیٰ میں محفل سوال و جواب کی صورت میں مجلس عرفان کاانعقاد۔

سوال وجواب کی صورت میں مجلس عرفان منعقد موال وجواب کی صورت میں مجلس عرفان منعقد ہوئی۔

۲۴۷ د سمبر: بعد نماز مغرب و عشاء مجلس عرفان منعقد موئی۔

۱۲۴ مبر: محترم الحاج سیشه محد معین الدین صاحب امیر جماعت حیدر آباد کی دفات۔ ۱۲۵ سمبر: بعد نماذ مغرب دعشاء مسجد الصل پیس مجلس عرفان۔

۲۷-۲۷-۲۱ د سمبر : عالمگیر جماعت احدید کردائمی مرکز قادیان میں صدسالہ جلسہ سالانہ کا روح پرور ماحول میں بابر کت انعقاد۔ و نیا کے باون ممالک سے سمع احمدیت کے پروائوں کا اجتماع۔

که ۲ ہزار نفوس کی حاضری نے ۲۷ دسمبر: تاریخی صد سالہ جلسہ سالانہ کا افتعاد

حضور دس بجگر پانچ منٹ پر جلسہ گاہ روانہ ہوئے اور دس بجگر بیس منٹ پر لوائے احمدیت لہرایا۔ بعد تلاوت و نظم حضور کا خطاب بو نے دو گھنٹہ جاری رہا۔

۲۷ دسمبر دیگر مصر دفیات کے علاوہ حضور پر نور نے تیرہ اخباری نمائندوں کو انٹر ویو دیا۔ چار بج کے بعد زنانہ جلسہ گاہ تشریف لے گئے اور عور تول سے خطاب کیا۔

۲۸ دسمبر: دو بیج حضور پر نور جلسه گاه تشریف لے گئے اور نماز ظهر وعصر پڑھائی بعدہ اختامی خطاب فرمایا۔

۲۸ د سمبر اختیای اجلاس میں حضور انور کے خطاب سے قبل حضور انور کی نظم میں دخلاب میں تو گھر تھا''
"ا ہے دیس میں اپنی بستی میں اک اپنا بھی تو گھر تھا''
سنائی گئی (یہ نظم بدر ۲۰ فرور کی ۹۲ء میں شائع کی جاچک ہے)
شائع کی جاچک ہے)

ا ممبر: محرم كيپن محد حسين صاحب جيمه انگستان كي ايك پرانے خادم سلسله كي قاديان ميں مختصر مي علالت كے بعد اچانک وفات۔

#### 61997

سم جنوری: حضور پُر نور ایده الله تعالی بنفره العزیز دو پهر دو نج کر پندره منٹ پر امر تسر سے بذریعہ شان پنجاب دبلی روانہ ہوئے۔

۲\_ ۵ جنوری : و بلی مسجد احمدید میں بعد نماز مغرب و عشاء مجلس عرفان منعقد ہو گی۔ مغرب دنوری : حضور انور د بلی سے قادیان کیلئے

۱۲:۲۵ پر بذر بعیہ جماز روانہ ہوئے۔
۱۲ جنوری: راج بورہ کاسفر - حضور کی معیت میں ۹ گاڑیوں کا قافلہ قادیان سے نکلا بھینی، تغل والا، گھوڑے وان سے ہوتا ہوا راج بورہ پہنچا۔
یمال کچھ دیر زک کر چیک شریف شالے کے پہنن سے محیریاں ہوتے ہوئے موضع چکی کے

چن سے محیریال ہوتے ہوئے موضع چلی کے ساتھ P.W.P. کے ریسٹ ہاؤس میں پکھ در قیام کیا۔

۱۳ جنوری: حضور پُر نورکی درویشان قادیان سے مسجد اقصیٰ میں ملا قات۔ ادرگردب فوٹو۔
ہندوستان کے سب سے بڑی. T.۷ نیوز کمپنی
VIS News جو ساری دنیا کو TV کی خبریں ترسیل کرتی ہے کے نما کندہ نے دارالمی میں آگر حضور ایدہ اللہ کا انٹر ویولیا۔

الم اجنوری: حضور انورکی بذریعہ ریل شان پنجاب امر تسر سے دہلی کیلئے روا گئی ٹرین کی تاخیر کے سبب امر تسر سے ہی دہلی فون کیا گیا تو وہاں سے سکھر کے اسیر ان راہ مولی کرم ناصر احمہ تریش پروفیسر صاحب اور کرم رفع احمد قریش صاحب کی رہائی کی خوشخبری ہلی ہیہ خبر حضور کو امر تسر کے دیٹنگ ہال میں بی سائی گئی اور حضور کو اس سے بے انتا خوشی ہوئی۔

18 جنوری: آج حضور بھارت کے سابق وزیر فارجہ (حال وزیر اعظم) اندر کمار گجرال کی وعوت پران کے گھر تشریف لے گئے۔

۱۱جنوری: ڈرٹی ہے شب کے قریب حضور اندراگاندھی ائر پورٹ پنچے ایک گھنٹہ کی تاخیر کے ساتھ تین نج کر تمیں منٹ پر پرواز ہوئی۔ ۱۹ تا ۲۵ فروی: مخلہ احمدیہ قادیان میں فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ تین ہزار مریضوں نے استفادہ کیا۔ ۲۹ اپریشن ہوئے۔ جن میں ۲ ساا میجراور ۲۰ ما کنر تھے۔

ے ۲ فروری: سی سبر امنیم گور نر مهار اشٹر نے مراشی و عجر اتی تراجم قر آن کا اجراء کیا۔ اس سلسلہ میں پریس کا نفرنس منعقد کی گئی جس میں سلسلہ میں پریس کا نفرنس منعقد کی گئی جس میں P.T.I. اور .N.I. کے غما کندوں کے علاوہ گیارہ اخباری نما کندے شامل ہوئے۔

کارچ: ملیالی ترجمہ قرآن کا اجراء مشہور کالری کے دام چندر نے کیا اجرائی تقریب ایک عظیم الثان جلسہ عام کی صورت میں کالیکٹ ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی۔

م مارچ: حفزت سيده آصفه بيگم صاحب حرم محترم سيدنا حفزت خليفة الميح الرالع ايده الله تعالى بنفره العزيز كانتقال پُر ملال ـ

ن مارچ: ی، آر، پی ،ایف کے پنجاب میں Posted آئی جی جناب جی پی دو بے صاحب مع این جو نشر افسر ان S.S.P، D.I.G، اور S.P کا محلّد احمد یہ میں ذیادت کی غرض سے تشریف لائے۔

۱۳ می : مکرم مولوی عبدالحق صاحب نصل سابق ایدیٹر بدر کی و فات۔

۳۰ جون: محلّہ احمد مید میں اجانک دو پہر کے وقت پنجاب کے دو وزراء شری جگجیت عنگھ صاحب وزیر بحالیات اور شری مهندر عنگھ صاحب کے پی وزیر اسپور اُس تشریف لائے قادیان سے گزر رہے تھے کہ منارۃ الم کے دیکھ کر جبتو ہوئی کہ مخلہ احمد یہ دیکھے چلیں۔

کے جولائی: وزیر اعلیٰ آسام کی خدمت میں مولوی سلطان احمد صاحب ظفر در ان کی طرف سے قر آن مجید (آسامی ترجمہ) کا ترجمہ پیش کیا گیا۔

ااجولائی: وزیر اعلیٰ پنجاب اور ویگر وزراء کی قادیان آمد جماعت کی طرف سے قر آن (پنجابی ترجمہ)کا تحفہ پیش کیا گیا۔

ا اکتوبر: مرکزی وزیر سیاحت محترمه سکه بنس کور بھنڈر کی محلّه احمدید قادیان میں تشریف آوری۔

۱۲۵ کتوبر: وزیر ترقیات پنجاب سر دار امر او عکھ صاحب کی خدمت میں قر آن کریم و دیگر جماعتی لٹریچر کا تحفہ۔

#### 5199m

م فروری: پنجاب کے فائننٹل کمشنر کی محلّہ احمد سے میں تشریف آوری ان کے ساتھ S.D.M. شری

ير تاپ سنگھ باجوہ بھی تھے۔

۲۳ مئی : عراقی ایمبیڈر کی خدمت میں ڈاکٹر حافظ صالح محد اله دين صاحب اور مولوي سلطان احمد ظفر صاحب کی طرف سے کتاب "گلف كرانس كانخفه بـ

۱۲ اکتوبر: محترم صاحبزاده مرزا وسیم احمه صاحب ناظر اعلیٰ کی سر براہی میں ایک وفد نے شری کرشن کانت صاحب گورنر آندهرا پرولیش سے راج بھون میں ملا قات کی صاحبزادہ صاحب نے گورٹر کی خدمت میں تلحووانگریزی زبان میں قر آن کریم کانر جمه اور دیگر اسلای لنریچر کا تحفه

١٥ اكتوبر: جماعت احمديد كے دفد نے بھارت کے وزیر اعظم کی خدمت میں دو لاکھ ردیے کاعطیہ مماراشر میں آئے بھیانک زلزلہ ک ریلیف کے تعلق میں پیش کیا۔

٤ نومبر : مدراس مين جلسه يوم انسانيت. شرى آر ويعك رمن سابق صدر جمهوريه ہند کی تقریر "جماعت احمدیہ کی امن بخش اور نه می روداری کی تعلیمات اور اس کی سر گرمیول کومیں قدر کی نگاہ ہے دیکھا ہوں"

۷ جنوری: مسلم ٹیلی دیژن احمد میہ کی نشریات ایشیاکیلئے روزانہ ہارہ گھنٹے کیلئے کردی گئی۔ ۲ فروری: حضرت سيده أم طاهر رضي الله تعالى عنها كے حصة مكان كى از سر نو تقبير كے سلسلہ میں سنگ بنیاد کی تقریب عمل میں آئی۔ مرم مولوي محدانعام صاحب غوري قائم مقام ناظراعلي وامیر مقای نے سنگ بنیادر کھا۔

۱۸ فروری: دٔ پی کمشنر گور داسپور کی محلّه احربييس آرر

۵ ایریل: وائس چانسلر ایگریکاچر یونیورشی لدهیانه کی خدمت میں قر آن مجید اور اسلامی لزيج كاتخد-

۱۵ اجون : وزیر اعلیٰ سکم کو قر آن مجید اوراسلای لنزیرکی پیشکش۔

۱۵ اگست : پنگازی (کیراله) میں فری میڈیکل کیمپ ۲۱۰ مریضوں کا علاج۔ ۵۰۰۰ رویے کی دوائیال تقسیم کی گئیں۔

۲۷اگست: پیننه Human Rights

Association کے زیر اہتمام ایک پر رونق تقريب بين كورنر بهار جناب اخلاق الرحلن قدوائي اور سابق چيف جسڻس آف انڈيا جگن ناتھ مشرا National Chairman Human Rights ک خدمت میں اسلامی لٹریچر کی

۸ اکتوبر : کالیحک میں دو منزله لا بریری دارلبلاغ كاا فتتاح

۹ دسمبر: محترم مولانا دوست محمر صاحب شابد مورخ احديت اور حافظ مظفر احمد صاحب كى كاليك مين تشريف آدرى

#### 61990

ا فروری : وزیرِ اعلیٰ هاچل پردیش راجه ویر بھدر سنگھ کی خدمت میں ضلع کانگڑہ کے گاؤں منڈیامی میں جماعت احمریہ کے دفد کی طرف ہے اسلامی کٹریچرکی پیشش۔

۱۱ اگت: آزابورم (کیراله) میں میڈیکل كيمب ميس ٢٥٩ مريضول كا مفت عاج اور فيمتى دوا ئيال جھي مفت تقسيم کي گئيں۔

۲۴ اگست: ایشیا کی سب سے بردی لا تبریری "فدا بخش" (پلنه) کے وسیع ہال میں منعقد جاسہ کے موقع پر مابق گورنر اُڑیے جناب بی این یانڈے کی خدمت میں اسلامی لٹریچرکی پیشش۔ ١٠ تتبر : كوژالي (كيراله) مين مىجد احديه كا

اا دىمبر: محرم مولانا حميد الدين صاحب ىشى مىلغسلىلە كاسانچەار تخال ـ

#### F1994

۸ جنوری: حیات نگر (آند هرا) میں ایک ہی وتت میں ۷۲ افراد کا قبول احمریت۔ ۴ ايريل: عزيز احمد اسلم مبلغ سلسله لتحفؤ کي ایر سینل ڈی۔جی۔ لی از یردیش سے ملاقات اور اخبار بدر کامیے موعود نمبر بطور تحفہ کے پیش کیا۔ ٠ ٣٥ - ٢٩ جون : حيدر آباديس چوتھي جنوني مند ريجنل سالانه كانفرنس كالغقاد ـ صوبا في وذراء اور ممبران السمیلی کی شر کت اور ان کی خدمت میں قر آن مجیداور اسامی لردیچرکی پیش کش-

۲۳ اگست: بی بی می ور لڈ سروس کے نما کندہ Andrew White اور ان کے ساتھیوں کی متجدو مثن سرینگر میں آمد۔

۵ ستمبر: وبلی میں ایک روزه سالانه کانفرنس سابق بونين منسثر شانتي لعل ممبر يارليمنث اور ممبر راجیہ سبھایروفیسر رینا کریانڈے کی شرکت۔اور اسلامی کنریچر اور قر آن الکریم کا تحفہ۔

۵\_۲\_۸ متبر: سانتی جھورا (اشری) نیتا چوک ضلع رورنگ میں مفت طبتی کیمپ ۴۲۲ مریضوں کو دیکھا گیااور ادویات دی گئیں۔

۹ ستمبر: قادیان کے فضل عمر پر کیں میں افسیٹ پر نٹنگ مشین کا افتتاح۔ محترم صاحبزادہ مرزاوسيم احمد صاحب ناظر اعلى قاديان نے ٩ متبر بروز سوموار گیاره بج صبح ایک ساده پروتار تقریب کے بعدیر نٹنگ مشین کو آن کر کے اس كاا فتتاح فرمايا

٢١ نومبر: نوبل انعام يافته پرونيسر واکثر عبدالسلام کی و فات۔

#### 91996

19 فروری: چیلا کره (کیراله) میں مسجد احدید کے سنگ بنیادر کھنے کی تقریب۔ ٢١ فرورى: قاديان كے ساڑھے تين صد احباب و مستورات ير مشمل ايك قافلے كى حفرت مسیح موعود کے مقام جلہ بھی کی زیارت

کیلئے ہو شیار پور روا نگی۔ ۲۷ فروری : D.I.G جوں اور انسپکٹر جزل جوں کی خدمت میں اسلامی اصول کی فلاسفی کا

۲ مارچ: فضل عمر ہپتال (کیرالہ) ہیں مفت میڈیکل کیمی کا انعقاد ۲۸۳ افراد کا علاج اور مفت دوائيال تقتيم ـ

۲۲\_۲۲ مارچ: پنجاب ایگری کلچر او نیورش لدھیانہ میں کسان میلہ کے موقعہ یر احمدیہ بک سال محیتی بازی منتری پنجاب کی خدمت میں

٢٣ مارج: يوم مسيح موعود كے موقع ير اساعیل آباد (بریانه) میں جماعت احمدیه کا سلا

ا ایریل : عالمی اوم صحت کے روز قادیان میں صوبائی سطح کی تقریب جناب بورن سکھ جسی Director Health اینده قیملی ویلفئر پنجاب ک

۸ جون: شرک نکلی سنگھ ممبر بارلیمنٹ سار نيور (. U.P) كى فدمت يس اسلامى لمريح كا

۹ جون: شری کردار عمیان ایک سکھ D.I.G سار بنور اور S.S.P سار بنور کی فدمت میں جماعتی کٹریچ کا تحفہ۔

١١جون : د ہلی میں تحفظ ختم نبوت کے نام پر دمو بندی کا احد اول کے خلاف جلسہ حکومت سے احديول كوكافر تراردين كادر خواست-م ألست: نونه متى تشمير مين نئي مسجد كاستك

۲۰ ستبر: آزادی ہند کی بیجاسویں سالگرہ کے موقع ہر رہلی شیک کی چوتھی عظیم الثان کانفرنس سابق مرکزی بونین منسٹر شری وسنت سام شعے کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔

نوك: - آزادى ہند كے بجاسويں سالگرہ ير و فاتر صدرا فجمن اجمه بین تعطیل معجد مبارک کے گیٹ اور منارۃ اس پر چراعال۔

نیز آزاد ی ہند کی گولڈن جو بلی کے موقع کی مناسبت سے اخبار بدر میں شارہ نمبر اس سے لیلر شاره نمبر ۴۵ تِک آزادی ہندادر جماعت احمد یہ '' کے عنوان سے خصوصی مضمون ایڈ بوریل کے رنگ میں۔

٢٦/ اكتور : دُ مُعوه ما چل من صوبه ما چل كي بملی متجد کا افتتاح اور جلسه پیشوایان مذاہب۔ صاحراده مرزاوسيم احمد صاحب ناظر اعلى وامير جماعت احدیہ قادیان کی شرکت قادیان کے عااوہ صوبہ ہائیں کی ۲۰ جماعتوں کے تمائندگان کی

## كيابى اجهابوجوجام لوث آتے شهر شك

اب خزال كيول أُطَّنى اس لهلمات شر مير کیوں اُدای چھاگنی ہنتے بنساتے شر میں اب گل و خوشبو کهان اس گل کطلانے شهر میں يُحول كھلتے تھے يمال خوشبو فضا ميں تھى لبى بائے وہ خوشیال کمال اس مسکراتے شر میں آپ کے ہوتے ہوئے ہر ہمت تھی اس میں بہار اک سکوں سب ہی تھے یاتے من کو بھاتے شریل مبر بشر شادال تفا كوئي مجمى نتيس تھا بيقرار ہر طرف ہے خامشی اس گیت گاتے شر میں محفلیں اور رونفیں بھی روٹھ سی اس کی سنیں جس گھڑی جانال سیں ہم تم کو پاتے شہر میں دل فسروه روح کو ملتا شیس أس دم سکول ہم دیار غیر میں جائیں تو جائیں کس طرح کیاں بی اچھا ہو جو جانم لوٹ آتے شر میں (خلیق بن فا کُق گور داسپوری)

احمدی بھائیو! ۲ • اوال جلسہ سالانہ پر آپ کی تشریف آوری مبارک ہو ہماری طرف سے خوش آمدید

## خ تخرى

آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ نسخہ ز د جام عشق جو کہ قوت مردی کیلئے لاجواب ہے اور جسم میں پھرتی۔ چستی اور جوش پیداکر کے زندگی کو مسرور بناتا ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ ا حباب فا کدہ اٹھا کیں۔استعمال:۔ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام دودھ کے ساتھ۔ مسكتى لال كولى: پيپ در د، گيس، پيپ پھولنا، كھے ذكار، قبض كيلئے، بمترين تحفه-تركيب استعال: ... دن مين دو، دو گوليان ايك يادوبار-چهابردا فارمیسی برچوال رود قادیان-۱۳۳۵

ضلع گور داسپور صوبه پنجاب (بھارت)

18/25 د مبر 97

بمفت روزه بدر قادمان

(جلسه مالانه تمبر)

## دروبینان قادیان کو غیر ول کاز بروسیت خراج شخسین

البیب میں وحونی رمائے بیٹھے ہیں۔ ایول ہی نے نہیں غیروں نے بھی زبروسٹ فڑاج تحسین اداکیا ہے بطور نمونہ چندا قتباسات ملاحظہ ہول۔ ا احراری اخبار "آزاد" نے این ۲۹ می ١٩٣٨ء كي اشاعت مين مشرقي پنجاب كے سجاده شین کے عنوان سے حسب ذیل نوٹ شائع کیا۔ "مشرتی پنجاب کے عوام تو خیر عوام بی تھے۔ اگر انہوں نے بولیس ۔ فوج اور مسلح انسانوں کے بجوم سے گھبراکر مهاجرت اختیار کی تو ظاہر ہے کہ فر مجبور تھے لیکن جس بردلی سے معجدول کے امامول خانقاہوں کے محادرول اور این شریف د آل شریف کے سجادہ نشینوں نے فرار اختیار کیا۔ وہ اسلام کی برا اور تعلیم کے صریحاً خلاف تھا۔ تمام عمر او قاف کی کمائی این نفس بر صرف کر کے شعار اللہ كوكافرول كے حوالہ كرونيااور خود بھاگ نكلنا قابل شرم نعل ہے۔ خواجہ بختیار کا کی ؓ و ہلی کے سجادہ نشین صاحب جواس مقدس تربت کی کمائی تمام عمر کھاتے رہے۔ یوں بھائے کہ بستی کے لوگوں سے فرمایا حضرت صاحب نے خواب میں تھم دیا ہے کہ میں پاکستان جارہا ہول تم بھی جلو۔ اجمیر کے متعلق حال ہی میں حیدرآباد سندھ کے متولیوں کا ایک بوسٹر آیا تھا جس میں درج تھا کہ خواجہ اجمیر کاعرس وارالحفر کی بجائے وارالسلام میں منایا جار ہاہے۔اور تمام الل اسلام كود عوت شمول ب\_امام ناصر الدين جالند هر کاروزہ آج بے بارو مدر گار پڑا ہوا ہے۔ مجدد الف ٹانی کے مزار اقدس پر آج نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے اور نہ کوئی پھول چڑھانے والا ہے اور ملحقہ معجد میں اذان دینے والا ہے۔ ای طرح ہزاروں ساجد جن میں کئی مجدیں یادگاریں ہیں۔ سونی یرای بین اور ان گنت این حرمت کو کر گور دوارول میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ بعض کو گھروں کی شکل دے دی گئی ہے اور بست سی اصطبلوں اور پاخانوں میں بدل دی گئی ہیں۔ کیا ان ماجد اور معابد کے تھیکیراروں کو علم ہے کہ ان کے اس اسلام پر خود کفر کی جبیں ہے عرق ندامت کے قطرے جھلکتے

قادیان کے درویشول کو خواہ وہ ۱۰ نومبر

علم ا ا على مست محدى كى مقدس ستى مين آباد

موے یا بعد کو تشریف لے گئے اور اب تک دیار

ان مطروں کے لکھنے کی ضرورت اس لئے لاحق
ہوئی کہ انقلاب کی تازہ اشاعت میں ایک قادیانی
ملک صلاح الدین ایم اے کا ایک متوب چھپا ہے
جس سے پنہ چلا ہے کہ آج بھی مرزاغلام احمد کے
مزار کی حفاظت کیلئے وہاں جا خار مرزائی موجود ہیں۔
اور اب بھی وہاں کی معجدوں میں اذان دی جاتی ہے۔
ایک طرف نبوت باطلہ کے پیروں کا عقاد ریکھئے کہ
وہ اپنے "مقدس مقام" کی حفاظت کیلئے اب تک
وہ اپنے "مقدس مقام" کی حفاظت کیلئے اب تک
رکھا ہے۔ لیکن ذراان سے بھی پوچھئے جو درگاہ امام
رکھا ہے۔ لیکن ذراان سے بھی پوچھئے جو درگاہ امام
مزار مجدد الف خانی اور اسی طرح دوسرے
ماصر مزار مجدد الف خانی اور اسی طرح دوسرے

سینکڑوں اہل اللہ کے مقبروں کی آمدنی ڈکارتے
رہے۔ اور اب دارالعفر کی بجائے دارالسلام ہیں
عرس مناکر ضعیف الاعتقاد مریدوں کی جیبیں ٹول
رہے ہیں۔
دہے ہیں۔
دہٹر ایج آر ووہرانے مشہور اخبار سنیشمین

کا مسئر آئ ار ووہرائے سہور اخبار کن دہلی مور خدے ا۔ ۱۸۔ نومبر ۱۹۴۸ء میں لکھا۔
" قادیان (حفرت مرزا) غلام احمد (علیہ السلام) کی جائے پیدائش ہے جنہوں نے ۱۹۸۱ء میں می موعود ہونے کا دعویٰ کیا ۔ آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ حضرت می علیہ السلام کی بات کا اظہار کیا کہ آپ حضرت می علیہ السلام کی مفات اور خوبیوں کو لے کر آئے ہیں۔ تادیان لاکھوں مسلمانوں کا جو احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مقدس مقام ہے۔ اس کی چیہ چیہ زمین احمد ایم کی جیہ چیہ زمین مرکز رہا ہے۔ اور اس میں می موعود جایہ السلام مرکز رہا ہے۔ اور اس میں می موعود جایہ السلام کے خلفاء کی رہائش رہی ہے۔

قادیان میں مقیم ساس مومنین باوجود سرکاری افسران کی ابندائی مخالفت اور غیر مسلم بناه گزینوں کی عدادت کے قادیان میں قائم رہے۔ اس کی وجہ ابنی جماعت کے اصولول میں ان کا غیر متزلزل ایمان حکومت وقت کے ساتھ وفاداری اور تمام نداہب کے ساتھ ان کی رواداری کی تعلیم ہے۔

احدیہ جماعت کے افراد کایہ عقیدہ ہے کہ جملہ نداہب سے کیساں سلوک کیا جائے۔اس اصول کی بناء پروہ قادیان کے ہندو۔ سکھ تیموں کی مدد کرتے رہے ہیں اور اب بھی جبکہ جماعت کی مالی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے ان تیموں کی ایک تعداد اپنے وظائف حسب معمول احمدیہ جماعت سے حاصل کر ہی ہے۔

سے ڈاکٹر شخطر داس مرہ بی ایس ی ایم۔ بی بی ایس نے اخبار سٹیٹسین (۱ار فروری ۱۹۹۹ء) میں ایسا۔

"قادیان کے مقدس شہر میں ایک ہندوستانی بینبر پیداہوا۔ جس نے اپنے گردوپیش کو نیکی اور بلند اخلاق سے بھر دیا۔ یہ اچھی صفات۔ اس کے لاکھوں بانے والوں کی زندگی میں بھی منعکس ہیں۔ احمد یہ جماعت کا نقط نظر تقمیر کی اور اس کارویہ بابند قانون ہے۔ یہ ایک واحد جماعت ہے جو عدالتی ریکارڈ کی روسے جرم سے پاک فابت ہوتی ہے گذشتہ فرقہ وارانہ فسادات (نسادات کی اور اوٹ کھسوٹ احمد یوں نے اپنے ہتھ قتل وغارت اور لوٹ کھسوٹ سے صاف رکھے۔ یہ سب پھھان کے روحانی پیشوا کی عمدہ تعلیم کے بغیرو قوع میں نہیں آسکتا۔ قادیان کی عمدہ تعلیم کے بغیرو قوع میں نہیں آسکتا۔ قادیان کے موجودہ خلیفہ (حضرت مرز ابشیر الدین محمود) احمد صاحب محبت اور خلوث کا مجسمہ ہیں۔

احمد صاحب محبت اور حلوث کا جسمہ ہیں۔ بہت کم شخصیتوں نے اہل اسلام پر اساا اثر ڈالا ہے جیسا (حضرت) مرزا غلام احمد صاحب (علیہ الصلاۃ والسلام) نے آپ کی عظمت کا اندازہ آپ کی شخصیت عقیدہ اور تعلیم کے خلاف پرا پیگنڈہ کی شدت سے کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ پرانے عقائد کے

مسلمانوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اُن کے ہم خیال اُ احریت میں داخل ہو کر) کم ہوتے جائیں گے۔
صومت ہند کو چاہئے کہ امن اور انسانیت کے سفاد
کے پیش نظر اس فالص ملکی اور ہندوستانی جماعت کو نظر انداز نہ کرے کیو نکہ مناسب وقت میں احمد سے جماعت ہمارے ملک کے تعلقات اسلامی دنیا میں مضبوط کرنے اور ہندوستان کو عظمت اور برائی مضبوط کرنے اور ہندوستان کو عظمت اور برائی حاصل کرنے میں آیک اہم پارے اداکرے گی۔" حاصل کرنے میں آیک اہم پارے اداکرے گی۔" اخبار سنٹیل رانجی نے ۱۳ جولائی 101ء کی انتاعت میں لکھا۔

" تقیم ملک کے وقت قادیان میں ایک بہت بری تعداد علاء سائنس دانول اور مقدس بزرگول کی تھی۔اس پی منظر کے ساتھ ہمیں چاہے کہ ہم موجودہ قادیان کا نظارہ کریں۔ تاکہ ہمیں اس میں رہے والے احدیوں کے صبر واستقلال۔ ایمان اور انجام کاعلم ہوسکے۔ (ہندوستان کے )احمدیوں کی بورے طور پر جائج پڑتال کی گئی ہے ان کی حکومت کے ساتھ و فاداری کسی طرح مشتبہ تہیں اور نہ ہی کونی کدورت یاغیر مخلصاندرنگ ان میں یایا جاتا ہے۔ يد شيس موسكناكه الحك ول ميس كي مواور زبان ير پچھ ہو۔ حکومت ہند کے وہ وفادار ہیں دل کی گر ائیوں ہے اپنی انگلیوں کے پوروں تک بلکہ بھے تو ر ہے کہ وہ تمام دنیا میں جس جس حکومت کے ماتحت رہے ہیں اس کے وفادار میں اور جملہ پیشوایان نداهب کااحرام وعزت کرناان کے بنیادی ند مجی اصولوں میں داخل ہے ''۔

(بحواله بدر ۳۰ د تمبر <u>۱۹۵۱</u>ء) ۲ مشهور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمنر کلکتہ مور خد ۲۵ د تمبر <u>۱۹۵</u>۱ء نے لکھا۔

"قادیان جواحمدی فرقہ کے مسلمانوں کا مقد س ند ہبی مرکز ہے آئدہ کر سمس کے ہفتہ میں ند ہی
قادیر سے گو نجے گا۔ اس موقع پر تقریبا آٹھ سو
زائرین جن میں ایک صد کے قریب پاکتانی
ہوں گے اور بقیہ ہندوستان کے تمام حصوں سے
آئیں گے۔ جلسہ سالانہ میں شرکت کیلئے قادیان
میں جمع ہوں گے۔ اس فتم کا جلسہ آئ سے ساٹھ
سال پیشتر ہوا۔ جس کی ابتداء (حضرت) مرزاغلام
مال پیشتر ہوا۔ جس کی ابتداء (حضرت) مرزاغلام
احمد صاحب بانی سلسلہ احمد یہ نے کی۔ ملک کی تقسیم
سے پہلے اس مقام میں دنیا کے تمام علاقوں سے
زائرین جمع ہوتے تھے لیکن تقسیم کے بعد ان کی
تعداد چند سورہ گئی۔

احریہ جماعت بین الا قوامی حیثیت رکھتی ہے۔
کیونکہ اس کی شاخیس پورپ اور ایشیا کے مختلف
ممالک افریقہ اور شالی اور جنوبی امریکہ کے متفرق
حصوں اور آسٹریلیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ اس
کے ماننے والے اپنی مخصوص تعلیم اور تبلینی
مرگری کیلئے ممتاز اور نمایاں ہیں۔ احمدیوں کی تعداد
کا اندازہ وس لاکھ کے قریب ہے پرانے خیالات
کے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف مسلمانوں کی
مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف مسلمانوں کی
مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف مسلمانوں کی
منامب بیس پائے جاتے ہیں۔ تشلیم کرکے میا
منامب سجھتی ہے کہ ان اختلافات کو جر ورطاقت

ے نہ مثایا جائے بلکہ وعظ اور نصحت اور باہمی مفاہمت سے دور کیا جائے۔ احمد یہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام مذاہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے مدعی ہیں اور آیک لمبے عرصہ سے دنیا میں قائم ہیں۔ وہ یقینا ہے اور خدا کی طرف سے ہیں۔ گویہ ہوسکتا ہے کہ لمباذ مانہ گزرنے کی وجہ سے ان کی تعلیم میں بھاڑ پیدا ہو گیا اور ان کی روحانی طاقت کمزور ہو گئی ہو۔

احمدیت کی تعلیم کی رو سے یہ ناجائز ہے کہ ندہجی معاملات میں طاقت اور جبر کااستعال کیا جائے۔ عقیدہ ضمیراور عمل کی آزادی احمد بول کے نزدیک ہر ندہب کا بنیادی حق ہے اور جہاد کا خیال جس رنگ میں پرانے خیالات کے دوسرے مسلمانوں میں رائج ہے۔ جس کے رو سے ندہب کے نام پر جبر اور طاقت کا استعال جائز ہے احمد یت اس کو نہیں مانتی۔

سیای کاظ ہے احمد یہ جماعت کا یہ اصول اور طریق ہے کہ احمد ی جس ملک یاعلاقہ میں بھی رہتے ہیں وہاں کی قائم شدہ حکومت کے وفادار ہوتے ہیں۔ اور ہر رنگ میں ملک کے قانون اور دستور کی اطاعت کرتے ہیں یہ بات ان کے بنیادی اصولوں اور فر ہبی عقائد میں شامل ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر میں اور کی صورت میں بھی سٹر ائیک (ہڑ تانی) تح کہ عدم تعاون یا کی بغاوت یا غیر قانونی کارروائی میں شامل نہ ہوں۔ ای باور کی ساور کی مرز ابشیر یا غیر قانونی کارروائی میں شامل نہ ہوں۔ اور ابشیر کے فسادات کے دور ان میں (حضر ت) مرز ابشیر اللہ ین محمود احمد صاحب اپنے ایک ہزاد سے ذائمہ بیروں کے ساتھ یا کتان جمرت کر گئے۔ آپ

ند ہی مرکزی حفاظت کیلئے چھوڑگئے۔

بیاکتان میں آپ نے عارضی مرکز پہلے لاہور
میں قائم کیااور بھر رہوہ میں۔اب تک بھی قادیان
اہم مرکز ہے اور سیس سے معدر انجمن احمد سے
قادیان اپنی ۱۲۵ شاخوں کی جو ہندوستان کے مختلف
صول میں بھیلی ہوئی ہیں دیکھ بھال اور نگر ان کر تی
ہے۔ موعود بن کی آیک پیشگوئی کے مطابق احمد سے
جاعت اس بات پر پورا یقین رکھتی ہے کہ قادیان
دوبارہ جماعت کا ایک زندہ فعال اور معمور مرکز بن
جائے گا۔"

بحواله الفرقان درویتان قادیان نمبر صفحه ۱۳۲) ۷- روزنامه "اجیت جالندهر" مورنده ۲۱ ر مکی ۱۹۵۳ء نے لکھا۔

" ہمیں خوش ہے کہ اس وقت جماعت احمریہ قادیان کے معزز افراد ان تعلقات محبت کو مضبوط کرنے کیلئے ہے ور پے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہمدر دی اور تعاون کا سلوک کررہے ہیں۔اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ اپنے تعاون اور محبت کا ہاتھ بردھایا ہے۔ان کے اچھے سلوک سے ہم ان تلخ باتوں کو جو تقسیم ملک کے وقت ہمارے سامنے باتوں کو جو تقسیم ملک کے وقت ہمارے سامنے آئیں بھولتے جاتے ہیں۔

می کھی خوصہ پیشتر چند شرارت بیند لوگول نے (باقی صغہ 47 پر طاحظہ فرمائیں)

## احديد فرقد مظالم كاشكار

یا کستان ایک جمهوری ملک جونے کی وجہ ہے وہاں کا آئین ہر شری کو اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ اسے این مذہب کے بارے میں یروپیگنڈا کرنے اور مذہبی سر گرمیوں میں حصہ لینے کا یوراحق حاصل ہے۔ آئین میں اس بات کی بھی ضانت ہے كه تمام مذاهب يا فرقه جات كوييه حقوق حاصل بين کہ وہ اینے ند ہی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق ان کو جلا سکتے ہیں۔ای طرح انساتی حقوق کے یو نیورسل ڈیکٹریشن میں یہ کما گیا ہے کہ ہر شہری کوانی مر ضی کاند ہب اختیار کرنے اور خیالات کے اظہار کاحق حاصل ہے۔اس میں مذہب کو تبدیل کرنے کی آزادی بھی ثامل ہے۔ اس حق کا استعال کوئی بھی شہری اپنی خواہش کے مطابق کسی فرقہ کے ساتھ یا تجی طور پر کر سکتاہے اور کسی مذہب کوا ختیار کرنے کے بعد اس مذہب کی تبليغ ياعبادت كرسكتاب\_

ممر مذکورہ بالا اصول جو یا کتان کے آئین یا انسانی حقوق کے یو نیورٹی ڈیکٹریشن میں دیئے گئے ہیںان پر بھی بھی عمل در آمد نہیں ہوا۔ مذہب کی بنیاد پر یاکتان میں خیالات کے اظمار کی آزادی پر حملے کئے جاتے ہیں۔ یاکتان کے فرقہ برست عناصرايخ مخالفين كومذ بب كي بنيادير حملول كانشانه بناتے ہیں۔ اور حکومت ملزمان کے خلاف کس فتم کی کارروائی کرنے میں چتم یوشی سے کام لیتی ہے۔ انظامیہ اور عدلیہ بھی فرقہ یر سی کورو کئے کیلئے و کیسی کامظاہرہ نہیں کرتی ہیں۔

ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے دوران احمد ہوں كوغير مسلما قليت قرارديا كياتفايه

۲۲/ ایریل ۱۹۸۴ء میں مرحوم جزل ضیاء الحق کی جانب سے یا کستان میں علیحدہ انتخابی نظام کے نفاذ کے بعد اصولی طور پر غیر مسلم آبادی کوملک کی دوسری آبادی سے الگ کر کے دکھایا گیا۔

ہندوؤں اور عیسائیوں میں درار بیدا کی گئی ۔ سنده میں مسلمان اور بسماندہ فرقول میں تفریق پیراک منی تھی۔ صرف یمی مہیں بلکہ شیعہ اور سی مسلمانوں کے در ممان فرقہ واریت کو ہوا دی گئی۔ ای دوران احمد یول کے خلاف بھی نفرت کو بھیلایا گیا۔ پاکستان کے تبلیغی کار کن اور مولوی احمد بول کے خلاف نفرت کھیلانے اور ان کو ہر اسال کرنے میں پیش پیش رہے۔ احمد یوں کے خلاف نفرت کو حکومت نے منظوری دینے کی غرض سے ایریل ۱۹۸۴ء میں پینل کوڈ کی وفعہ B - 8 9 2اور 298-C کو ایک قانون کی شکل دے دی اور یہ قانون تاحال نافنزالعل ہے۔ان دو مذکورہ د فعات کی وجہ سے آئین کی دفعہ ۲۰ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ احمد بول پر اینے مذہب کے بارے میں آزادی ہے یرو پیگنڈا کر نے بریا ہندی لگادی گئے۔ان کو سر کار ی ملاز متول سے محروم کردیا گیا۔ اسلام سے الگ تھلگ کر دیا گیااور مسلمانول کی طرح عبادت کرنے یر پابندی لگادی گئی۔ جبکہ احمد یوں کی تمام ر سومات و روایات مسلمانول جیسی ہیں۔ اور وہ اینے آپ کو مسلمان تقور کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اینے آپ کو

گا۔ اب پاکتان میں احمد یوں کو قانون بھی اس بات ك اجازت نميں ديتاكہ وہ اينے مذہب كے بارے میں پروپیکنڈاکر علیں۔اس کے علاوہ مقدس قرآن کی خلاف در زی پر سز ائے موت ہو سکتی ہے اور پیغمبر کی شان کے خلاف کلمات کیلئے تین سال کی سزا ہو عتی ہے۔اس قتم کے قوانین احدیوں کو ہراساں کرنے کی غرض سے احمدی فرقہ کے خلاف استعال کئے جارہے ہیں۔ احمد بول کے علاوہ عیسا نیول کے خلاف بھی ان قوانین کا استعال کیا گیا ہے۔ تقریباً یا کتان کے ۳۰ شرول میں ۲۳۶۷ افراد کے خلاف ان قوانین کے تحت ۲۵۸ مقدمات موجود ہیں۔ ان میں سے احمد اول کے خلاف ۱۳۴ اور عیسا کیول کے خلاف ۱۰ مقدمات بیغیر اسلام کی شان میں گتاخی کے متعلق ہیں۔ انتابیند مسلمان جن کو المجمن تحفظ حتم نبوت کی پشت پنائی حاصل ے احدیول کے خلاف سرگرم ہیں۔اس سنظیم نے احمدیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اینے مذہب کا یرو پیگنڈاغلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ انجمن تحفظ ختم نبوت نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ احمد بول کو مذہب کے برو پیگنڈا سے روکا جائے اور اس کے بعد کراچی میں بعض بنیاد پرست مظیموں نے احمد یوں پر تشدہ کیا اور ایک ہنڈ بل جاری کیا جس میں کما گیا تھا کہ حکومت احد بول کے خلاف کارروائی حمیں کررہی ہے۔اور بنیاد پرست تنظیموں سے تعاون سیس کر رہی ہے۔اس کئے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے پر مجبور ہیں۔ ہنڈ بل میں پیغمبر اسلامے محبت رکھنے والوں سے اپیل کی گئی تھی کہ احديون كو قل كردياجائے۔اور غير مسلموں كوبياد گروایا جائے کہ مسلمان ماؤں نے غازی علم الدین شهید جیسے مسلمانوں کو پیدا کرنا بند نہیں کر دیا جس نے کے اور میں رسول یاک کے خلاف کفریہ کتاب کے ایک ہندو مصنف کو قتل کردیا تھا۔ ایک تخفس جوا بنٹی احمد ی انٹر ٹیشنل مود منٹ کا سیکر ٹری جزل ہونے کادعویٰ کرتاہے نے ایک بیان میں کما ہے کہ پاکتان میں جاری دہشت گردی کی کارروا کیوں میں احمد بول کا ہاتھ ہے۔ اب یا کستان میں احمد بول کے خلاف ایک منظم مہم جاری ہے۔ گز شنہ سال عبوری حکومت کے ایک احمدی وزیر کو برطرف کردیا گیا۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ میں انڈرس ہائی اسکول کی پرنیل کو صرف اس لئے معطل کردیا گیا کہ وہ احمدی فرقہ سے تعلق رکھتی تھیں۔اس کے علاوہ احمد ہوں کو ہر اسال کرنے کی متعدد کارروا ئیول کی رپور ٹیس منظر عام پر آئی ہیں۔

مسلمان قرارد ہے ہیں توبدایک جرم تصور کیاجائے

متعدد احمد یوں کو بغیر نسی الزام کے قتل کیس کر دیا یا کستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق ۱۹۹۲ء میں جاری ہونے والی ایک ربورث کے مطابق انتا پند مسلمانوں کی جانب سے احمد یوں کے خلاف تشد دکی کار روائی جاری ہیں۔ کئی احمد ہوں کو تنگ نظروں نے گولی کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں کہا گیاہے کہ ظفر اقبال جو احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا

ڈی آر آہوجہ تمالور كراچي ميں ايك بنك ميں الإكار تھا۔ ايك ون جبوہ اپی کاریر جارہا تھا۔ اس کوکارے تھیے کر باہر نکالا گیا اور پھر گول ماروی گی۔ کراچی کے فیڈرل۔ بی ایریا میں ایک د کا ندار اور اس کے رشتہ دار کو بے رحمی سے پیٹا گیا اور زخمی کرویا گیا۔ فوشاب میں شخ مبارک احمدی کو ایک انجمن سیاہ صحابہ یا کستان کے کار کن کی طرف سے گولی ماردی لگ-احمدایول کے ایک گروپ کو سرعام ٹارچر کیا گیا مگر پولیس تماشائی بی رہی۔ایب آباد میں نماز جمعہ کے بعد احمد نیوں کو مارا بیٹا گیا۔ راجن بور کے احمہ یہ فرقہ کے چیف میاں اقبال احمد ایڈوکیٹ پر رسول یاک کے خلاف گتاخی کا الزام رگایا گیا اور سیشن کورٹ نے ان کی طرف سے اپیل کی عرضی کو مسترد کردیا۔ میانوال میں جارا تمدیوں کورسول یاک کی شان میں گتاخی کیلئے دو سال کیلئے جیل میں بند كرديا كيا\_اوران كي طرف سے ضانت كى عرضى كو مسترد کردیا گیا۔ اس کے علاوہ بیت المهدی راولپنڈی میں احمد یول کی ایک عبادت گاہ میں زبردست بم دھاکہ کیا گیا جس کے تتیجہ میں بندرہ افراد شدید زخمی اور احمدی جماعت کے دو کار کن ہاک ہوئے۔ کراچی میں بھی احمد فرقہ کی عبادت گاه میں ایک د هاکہ ہواجس میں احمد ی منظیم کے قائم مقام صدر شدید زخمی ہوگئے۔ ایک راورٹ کے مطابق مجرات میں بنیاد برست مسلمانول کی طرف ہے احمد یول کے خطوط اور ڈاک کو بینہ میں لیا گیا۔ خطوط کو پڑھنے کے بعد آگ لگا دى كن احديول ير مظالم كاسلسله صرف يبين ير

حتم نہیں ہوتا ہے احدیوں کے خلاف مظالم کی

کارروا کیول کے متعد د واقعات کو انسانی حقوق

یا کتان کے کمیش کے تو اس میں لایا گیاہے۔ چکوال

میں فرحان ماڈرن اسکول کے مالک ، ملک ریاض احمد

کو صرف اس لئے گر فتار کیا گیا تھا کہ اس نے اسکول

کا نتیجہ اپنی مرضی سے سنایا تھااور والدین کوایئے ہیج

اس اسکول میں داخل کروانے کی اپیل کی تھی۔ای

شہر میں ایک استانی کو احمدی ءونے کی یاداش میں

نو کری ہے نکال دیا گیا۔احدیوں کی عبادت گاہوں

کو بھی بخثا نبیں جاتا ہے۔احمدیوں کے اجتماعوں پر

حملے کئے جاتے ہیں۔ عمار تول کومسار کیا جاتا ہے اور

مر مت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ شخو پورہ کے محمد

نواز کو صرف اس لئے زدو کوب کیا گیااور شدید زخمی

کر دیا گیا کہ اس نے احمد بیہ مذہب کوا ختیار کر لیا تھا۔

چکوال کے علاقہ ولمیال میں تقریباً ٠٠ ٣ افراد

یر مشتل ایک جوم نے احمد یوں کی ایک سوسال سے

بھی پرانی عیدگاہ پر حملہ کر دیا۔ عیدگاہ کی عمارت کو

مسمار کردیا گیا۔ صوبہ سندھ کے رحیم یار خال میں

احریوں کو محمود اسٹیڈ کمے محروم کردیا گیا یمال پر

وہ تقریباً • سمال سے عید کی نمازیر هاکرتے تھے۔

سمیشن کی طرف سے جاری کی جانے والی ربورث

میں کما گیا ہے کہ احمد یول کے قبل ان کی عبادت

گاہوں کو نذر آئش کرنے کے دانعات اور عبادت

گاہوں پر جابرانہ قبضے اور احمد بول کے قبر ستانوں کی

بحرمتی کے واقعات سے صاف ظاہر ہو تاہے کہ

افرادير مقدمات بھي درج كئے جا يكے جيں۔ روزنامہ"الفضل" کے ایڈیٹرنسیم سیفی پر مختلف الزامات کے تحت میں مقدمات درج کئے گئے ہیں۔ جب کہ احمدید میگزین کے پرنٹر قاضی منیر کے خلاف ۹۲ مقدمات درج کئے گئے ہیں۔الفضل کے پہشر آغاسیف اللہ کے خلاف ۲۲ مقدمات ہیں۔ انصار کے ایڈیٹر آیم ڈی ٹاز کے خلاف ۱۸ مقدمات ہیں۔ احمری اور دیگر ا تلیتی فرقہ جات کے ارکان جن میں عیسانی اور دوسری بسماندہ ذاتیں بھی شامل ہیں جن یر بنیاد پرست مسلمان ، پاکستان کے وجود میں آئے کے وقت سے لگا تار مظالم ڈھارے ہیں۔ یہ تہیں جانتے کہ ان پر مظالم اور مصیبتوں کا دور كب حتم دو گاروه كب مسلمان تصور كئے جا كيں کے اور انہیں امن و سکون کے ساتھ زیندگی بسر كرنے كى اجازت دى جائے گى۔ بيدا يك البيہ ہے كه حکومت پاکستان اس کھناؤنی حرکت پر تماشائی بن ہونی ہے۔ایک کے بعدایک برسر اقتدار حکومت آئین کی دفعہ ۲۰ کو نافذ کرنے میں ناکام ربی ہے۔ یا کستان میں آئین کی دفعہ ۱۴س بات کی ضانت دیتی ہے کہ پاکتان کے تمام شریوں کو بیر حق حاصل ہے که ده آزادانه طور پر آینے مذہب کی رسومات میں حصه کیں اور اپنے مذہب کا پر اپیگنڈہ کریں۔ حال ہی میں شانتی نگر میں عیسا ئیوں کی ہلاکت ان کی عماد ت گاه کی تبای اور سندھ میں احمد یوں کا قتل عام اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ حکومت اقلیتی فرقہ کے ارکان کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے

مسلمانوں میں احمیہ فرقہ کے خلاف شدید نقرت

یان باتی ہے۔ اعداد و شار کے مطابق ۹۲۔۱۹۹۳

کے دوران تقریباً ۹۴ اتد بی کو قتل کیا گیا جب که

٥٠ افرادير فاتالد صغ ك العداى عرصه ك

دوران تقریباً ۸ ۳عبادت گاهول کونذر آنش کباگیا<sup>.</sup>

یاان کو نفضان بهنجایا گیا یا بھر زبروستی قبضه کرلیا گیا

۵ اقبر ستانوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اور تقریباً ۲۸

افراد کور نانے سے روکا گیا۔ ایریل ۱۹۸۴ء کے

بعد جب ہے اپنی احمد یہ آرڈی نینس نافذ ہواہیے ،

ر بوہ میں یمال پر احمد بول کاہیڈ کوارٹر ہے تمام فتم کی

میشنگوں پر یا بندی تھی ہوئی ہے۔ انجمن احمد میہ کا کہنا

ے کہ ان کے فرقہ کیلے کھیلوں پر بھی یابندی نگادی

یا کتان میں احمد فرقہ کی طرف سے ایک

روزنامه "الفضل"ا يك ميكزين ايك خواتين كيليَّ

میگزین ، ایک نوجوانول کیلئے میگزین ایک چالیس

سال سے زیاد وعمر کے افر ادکیلئے میگزین، ایک بچول

کیلئے میگزین اور ایک میگزین بیر دن ملک میں مقیم

احد اول كيلئ شائع كياجاتا ب\_ الن اشاعتول يركي

باریا بندی نگائی جا پھی ہے۔ اور اشاعت سے وابستہ

تماشانی بن ہوئی ہے ( روزنامتوی آوازد بلی ع ۹ ۸ م۱۲) اعلاك دُعا

خاکسار کی والدہ محتر مہ عرصہ جار ماہ ہے بوجی**نئو گر** علیل ہیں۔ علاج جاری ہے احباب جماعت ہے والده محترمه ك صحت كامله وعاجله كيلئے دُعا كي در خواست ب- (خ محود المدر ك ندرسه المريد تاديان)

میں ناکام ربی ہے۔ یاکتان کے بنیاد پرست مسلمان

اب بروی ملکول میں مقیم احمد بول کے لئے بھی

مصبتیں کھڑی کر رہے ہیں جب کہ حکومت

(جليد سالاند نمبر) 18/25 و مجر 97

بخت روزه بدر قادیان

(46)

ہمیں احمریہ جماعت کی طرف سے بد طن کرنے کی کو مشش کی تھی اور ہم حقیقتا اس روازار اور صلح کل جماعت سے بد نمن رہے۔لیکن اب اس جماعت کو قریب سے دیکھنے سے اور اس سے پریم برخھانے سے معلوم ہوا کہ اس جماعت کے لوگ بہت ہی بااخلاق اور روادار ہیں اور بہت بلند خیالات کے مالک ہیں۔

أميد ہے كه ايے لوكول سے بن دوبارہ محبت اور

سلوك بيدا بوگا اور آپس مين جَمَّرُ ا اور فساد مث

( بحوالدالفر قالن درديثان قاديان نمبر صغه ١٣٤) ٨ - سر دار د يوان سنگھ صاحب مفتون ايديرُ '' ریاست "دالی نے اپنے مو قراخبار میں متعدد بار عام احمد بول کی عموماً در دیشول کی یاک نماد اور خدا نما جماعت کی خصوصاً بهت تعریف کی مثلاً ۱۳ نومبر 1907ء کے پرچہ میں لکھا۔

" ہم کہ سکتے ہیں کہ جمال تک اسلامی شعار کا

تعلق ہے ایک معمولی احمدی کادوسرے مسلمانوں کا برے سے براند ہی لیڈر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ احمدی ہونے کیلئے سہ لازی ہے کہ وہ نمازروزہ ز کوۃ اور دوسرے اسلامی احکام کا عملی طور پر یابند مو۔ چنانچہ ایڈیئر "ریاست" کو اپن زندگی میں سینکروں احد بول سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ان سینکڑوں میں ہے ایک بھی ایبا نہیں دیکھا گیاجو کہ اسلامی شعار کایا بند اور دیانتدارنه جو\_اور جارا تجربه ہے کہ ایک احمد ی کیلئے بددیانت جونا ممکن ہی نہیں کیونکہ بیالوگ خداہے ڈرتے ہی نہیں بلکہ خداہے بدکتے ہیں اور ان کے مبلغین کود کھے کر توعیسا نیوں کے بلند کیریکٹر کے وہ یادری یاد آجاتے ہیں جن کے اُسوہ حسنہ کو دیکھ کر ہندوستان کے لاکھول انسانول نے عیسائیت کو قبول کیا"۔ (ایضاً)

١١١رج ١٩٥٢ء كايثوين لكها: "جو لوگ احمد بول کے مذہبی کیریکٹر اور ان کے بلند شعارے واقف ہیںوہ جانتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام احمدی ہلاک ہوجائیں ان کی تمام جائیداد لوث في جائے۔ صرف أيك احمدى ذنده في جائے۔ اور اُس احمدی سے یہ کہا جائے کہ اگر تم مجمی اپنا مذہبی شعار تبدیل نہ کروگے تو تہمارا بھی کی حشر ہوگا۔ تو بقینا دنیا میں زندہ رہے والا یہ واحد احمد ی بھی اینے شعار کو شیں چھوڑ سکتا۔ مر نااور تباہ ہونا قبول کرے گا۔

جماعت احدید سوسال سے جماد بالقر آن میں

سركرم مل ہے جس كے شاندار نتائج ہر سال

لا کھول غیر مسلمول کے داخل اسلام ہونے ک

صورت میں ظاہر مور نے ہیںاور جس سے دنیا بھر

میں ایک تهلکہ مج گیاہے اور وہ دن دور نہیں جب

کہ قران مجید کی عالمگیر روعانی حکومت بوری

شان و شوکت سے دنیا کے بیے پیے یر قائم ہو

جائے گی انشاء اللہ چنانچہ سیدنا حضرت مصلح

موعود نے 2 191ء میں (جب کہ حضور قادیان

ریاست ۱۴ و سمبر ۱۹۵۵ میں پیه ریمار کس

" بيه واقعه انتائي ولچيپ ہے كه جب مشرقي پنجاب میں خوزیزی کا بازار گرم تھا مسلمانوں کا مسلمان ہونا ہی فعابل تلا فی جرم تھا۔ مشرقی پنجاب کے سمی ضلع کے سمی مقام پر بھی کوئی مسلمان ہاتی نہ ر مااور يا تو يا كستان حلي كئ اور يا قل كر دي عظم تو قادیان میں چند درولیش صفت احمدی سفے جنول نے اینے مقدی مذہبی مقامات کو چھوڑنے ہے انکار کر دیا۔اور انہوں نے ننگ شر افت لوگوں کے ننگ انمانیت مظالم برداشت کے اور جن کو بلا خوف ترويد مر د مجامد قرار ديا جاسكتاب-اور جن بر آئده ک تاریخ فخر کرے گی کیو نکدامن اور آرام کے زمانہ میں توساتھ دینے والی تمام دنیا ہوا کرتی تھی۔ان لوگول كوانسان مليل فرشته قرار ديا جانا جا بيا ي ایی جان کو مھیلی پر رکھ کر اینے شعار پر قام رہیں اور موت کی برواہ نہ کریں۔ اب بھی ۔۔۔ قادیان کے درویشوں کے اسو ہُ حسنہ کاخیال آتاہے توعزت واحرّام کے جذبات کے ساتھ گرون جھک جاتی ہے

اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایسی تخفیتیں ہیں جن کو آسان سے نازل ہونے والے فرشتے قرار دیا

۱۰ اخبار المنر (لاكل بور) نے لكھار "بیدوہ واحد جماعت ہے جس کے ۱۳۱۳ افراد تقلیم کے لمحہ سے آج تک قادیان میں موجود ہیں اور وہاں اینے مشن کیلئے کوشال بھی ہیں اور منظم بھی۔ ( سمارچ۱۹۵۱ء سنجہ ۱۵اکم م اا۔ ہم عاجز ہیں اور ہمیشہ ہی این عجز کا قرار کیا ب کین اتنے بیٹے بھی نہیں کہ جماعت اسلامی کے ار كان كواولياء الله. كي صف ميس جكه ديس اور خود مريد باصفائے رہیں۔ آومی تو ہر مخض اکھا کر لیتا ہے۔ مرزانلام احد نے بھی اکٹھے کر لئے تھے۔ نفسکاء کی ایک بہت برای جماعت اس کی جال نثار ہے۔ پھریہ واقعہ نمیں ؟ کہ وار السلام کے جانی بردارول میں اکثر برنتے ہین کر بھاگ نکلے تھے۔ مگر مر زاغلام احمد کے پیرو آج تک قادیان کی حفاظت تین سوتیرہ کی

(چِيْان جلد ااشاره ۱۹۲۳ صفحه ۲ (۱۹۲۱) تاریخام پیت جلدیاص به ۳ ۱۳۳۳)

جھے بندی سے کردہے ہیں۔

میں ہی تھے) یہ پُر شوکت پیشگوئی فرمائی کہ:-

"آج دنیا کے ہر بر اعظم پر احمدی مشنری

اسلام کی لڑائیاں لڑرہے ہیں۔ قر آن جوایک

بند کتاب کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ ہیں

تھاخداتعالی نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ک برکت اور مسیح موعود علیدالسلام کے فیض

ے مارے لئے یہ کتاب کھول دی ہے اور

اس میں سے شے سے علوم ہم پر کھولے

خلاف آداز انفاتا موادراس كاجواب خداتعالي مجھے قر آن کریم ہے ہی نہ سمجھا دیتا ہو۔ المارے ذریعہ سے پھر قر آنی حکومت کا جھنڈا اونچاکیا جار ہاہے اور خدا تعالیٰ کے کلا موں اور الهامول سے یقین اور ایمان حاصل کرتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے پھر قر آنی نصیلت کو پیش کررہے ہیں۔ دنیا خواہ کتنا ہی زور لگائے، مخالفت میں کتنی ہی بڑھ جائے۔ گود نیا کے ذرائع ہماری نبیت کروڑوں کروڑ گئے

زياده بين ليكن بيرايك فطعي اور لقيني بات ہے کہ سورج نل سکتا ہے ستارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ زمین اپنی حرکت ے زک عتی ہے۔ لیکن محمد سول اللہ صلى الله عليه وسلم اور اسلام كى فتح مين اب کوئی مخص روک نہیں بن سکتا''۔ وريباچه تغيير القر آن سفحه ٣٢٨)

جس بات کو کے کہ کرونگا یہ یک ضرور تلتی تہیں وہ بات خدائی کی تو ہے

. منك كاونت ازراه كرم عنايت فرمايا\_

ال کے بعد ہم نے حفرت مرزابٹیر احمہ صاحب محترم مولانا جلال الدين صاحب تمس اور محرم حفرت مفتى محر صادق صاحب سے ملا قات ك- محرم حفرت مفتى صاحب في فرماياكه اتنى چھونی عمر میں آپ دونول نے بہت بوی قربانی کی باوريه ترباني وقت كالقاضه تقى أس وقت ميري عمر ۲۰ سال اور میرے بھانچہ زین العابدین کی عمر ۱۹ سال تھی۔ محرم مفتی صاحب نے ہمیں چائے اور لوازمات سے نوازا۔

أى دن شام كو بم لا جورے كرا يى كے لئے روانہ ہو گئے۔ای وقت حضوراً کے ارشاد کے مطابق جمبی جانے والے بحری جمازے عکث حاصل کی۔ راچی پہنچنے کی خبر طحتے ہی وہاں کے احباب کر ام ہم ے ملاقات كرنے اور قاديان كے احوال دريانت كرنے كيلئے بهت ذوق و شوق سے آتے رہے۔

ایک دن کراچی میں قیام کر کے ہم جمبئی کیلئے روانہ ہوئے اور دوؤن بعد ٢٦ر مئی کو ہم خریت سے بمبئی منعے۔ اُس دفت جماعت احدید بمبئی میں محترم مولانا حكيم محددين صاحب بطور سلغ انجارج متعین تھے جماعت نے ہارے اعزاز میں ایک بہت بڑی یار فی دی۔ اور ہم نے قادیان کے احوال تفصیل

اس طرح خدا کے فقل و کرم سے سیدنا حفرت مصلح موعود" کی تحریک پر لبیک کنے اور قادیان وار الامان کی زیارت اور وہال کے روح پرور روحانی ماحول سے سات ماہ تک فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل ہو گی۔ فالحمد مللہ علی ذالک

ميرا بهانجه اور سائفي مرم زين العابدين صاحب آٹھ سال کاعرصہ ہوااینے مولائے حقیقی ے جاملے ۔ اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرماے اور غربق رحت كرے۔

آخر میں احباب کی خدمت میں خادم اپنی جسمانی وروحانی ترقی کیلئے اور انجام بخیر ہونے کیلئے عاجزاندور خواست دعاكر تايي

دن ہم نے محرم امیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمارے یمال آئے ہوئے سات مینے گزر گئے لیکن ہمیں قادیان کی بوری بستی دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔اس عرصہ میں ہم معجد اقصیٰ ہے لیکر بہشتی مقبرہ تک کاعلاقہ ہی دیکھ سکے تھے۔ ہماری در خواست قبول فرماتے ہوئے محرم امير صاحب نے ايك خادم كوبلاكر مدايت فر مائی کہ ان دونوں کو قادیان کی بستی د کھائی جائے۔ یہ فرماکر منارة المنے کی جانی دی اور ارشاد فرمایا کہ منارة الميح كے نصف حصہ تك بى چڑھنے كى اجازت ہاہ خطرے سے خالی نہیں۔

اس طرح ہم نے منارہ کے نصف حصہ تک چڑھ کر پوراشر دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔

أس وت كے خطرناك حالات كے پیش نظر کس کو بھی ہمارا محلّہ چھوڑ کر باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔

۲۳ من ۱۹۴۸ء کو ہم ۲۰ افراد پر مشمل ا یک وفد تادیان سے روانہ ہو کر اُی دن شام کو خریت سے لاہور میں بہنجا۔ ہم نے عصر کی نماز سيدنا حضرت مصلح موعود كي اقتداء من يرهي اس کے بعد حضور اقدی کواپنا منتظریایا۔ حضور نے ہم یں سے ہر ایک کو مصافحہ کا شرف عطا فرمایا۔ اور خوشنود کی کااظهار قرمایا۔

اس کے بعد ہم اپن قیام گاہ میں گئے اور این صندوق بیک وغیرہ جو امامة سپر د کر گئے تھے حاصل

دوسرے دن حضرت مصلح موعوداً کی خدمت اقدس میں پھر حاضر ہوئے۔ حضور انور نے قادیان کے حالات تفصیل سے وریافت فرمائے۔اس کے بعد بتایا کہ واپس و ہلی کے راستے سے جانا خطرہ سے خالی شیں۔ اس لئے آپ لوگ سیدھے یمال سے كراچى جائيں۔ وہال سے بمبئ ايك بحرى جماز جارہا ہے اس میں فوری طور پر سوار ہو جائیں۔اس کئے كراس كے بعد ويزااور ياسپورث وغير وكاسم آنے والا ب ہمیں یرائیویٹ سیرٹری صاحب سفے تین منٹ کاونت ریا تھالیکن حضرت اقدسؓ نے ہمیں نو

### 

امیر ہو کرغریبوں کی خدمت کرونہ خود پیندی ہے ان پر تکبر

18/25 د مير 97

جاتے ہیں دنیا کا کوئی علم نہیں جو اسلام کے

بنت روزوبدر قاديان (جلسه مالانه نبر)

(47) ويزا كنظ وكميوزنك : كرش احمد معباح الدين قاديان

السلام کی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمد بیہ میں داخل ہورہے ہیں۔اورنی نی جماعتوں کا قیام عمل میں آرہا

بعونان جوکه بورا ملک بیازی علاقه بر مطتل ہاں کی سر حدیں ہندوستان کے صوبہ بنگال کے ساتھ لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کے تصل سے اس ملک میں مھی ماری تبلیغی مساعی جاری ہیں بھوٹان میں بدھ مذہب کے میروکار کی اکثریت ہے۔ قانونی یا بند ایول کے پیش نظر بھوٹان کے اندر با قاعدہ مشن ہاؤس قائم نہیں کیا جا سکتا تاہم بھوٹان بارڈر کے ساتھ ج گاؤل شر میں تحریک جدید بھارت کے تحت معجدومشن ہاؤس کی پختہ بلڈنگ تعمیر کی گئے ہے جمال یر بھوٹانی افراد کثرت سے آتے ہیں وہال مارے مشنری انجارج مکرم فاروق احمه صاحب ناصرایخ سات معلمن کے ساتھ تبلیغی و تربینی فرائض انجام . وے رہے ہیں۔ان میں سے آیک بھوٹانی معلم بھی ایں جو قادیان سے ٹریننگ لینے کے بعد میدان تبلیغ میں سر گرم عمل ہیں۔ کئی بھوٹانی افراد بیعت کر کے سلسله احديه مين داخل موييج بين اوريه سلسله الله تعالٰ کے نفل سے جاری ہے۔ گذشتہ سال حضور یر نور نے بھوٹان کیلئے ایک ہزار کا ٹار گٹ مقرر فرمایا تھاجو خدا کے تفل سے پوراہو گیا تھا۔

سلم کے دار الخلافہ گنگلوک میں جو کہ ساڑھے یا کچ ہزار ف کی بلندی پر واقع ہے وہاں پر جھی اللہ تعالی کے فضل سے مارامشن ہاؤک قائم ہے مشن ہاؤس میں وش انٹیناکی سولت ہاس جگداب نے مشنری انجارج مکرم مدایت الله صاحب بهدروبی مقرر ہوئے ہیں اس جماعت کے صدر مکرم ناصر شاه صاحب جماعتی کامول میں پیش پیش ہیں واعی

سلوک ہونا چاہئے ؟ اور کیا سلوک ہوگا؟ آپ کی

تقرر کے بعد مولوی شریف احمد صاحب المینی نے

أخريس حفرت مولوي عبد الرحمن صاحب

جث صدر جلسه نے پھر حکام اور غیر مسلم سامعین

اور مقررین اور احمدی حاضرین کا شکریه ادا کیا۔ اور

حکام کو جماعت کی د فاداری کالیقین د لاتے ہوئے بتایا

کہ جب کوئی غیر مسلم نہیں کہ سکتا کہ قادیان میں

ا بن اکثریت کے زمانہ میں ہم نے اس کی عزت، مال

اور جان پر مجھی ہاتھ ڈالا ہو تواب جبکہ ہم نمایت

ا قلیت میں ہیں ہم ہے انہیں کیا خوف ہو سکتاہے ؟

نیز وعدہ کیا کہ ہم نے بسے والے غیر مسلمول سے

بھی ہیشدانی طاقت کے مطابق صن سلوک کریں

م کیونکہ وہ مارے مہمان ہیں۔ پھر آپ نے

حضرت امير المومنين كابيغام دوباره سنايا-

الی اللہ کے پروگرام تیزی سے چل رہے ہیں۔ نئ بیعتیں ہور ہی ہیں گز شتہ سال بیعتوں کاٹار گیٹ ۲۰۰ تھا۔ اللہ تعالٰی کے فضل سے اس سے زائد میعتیں حاصل ہو کیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے یمال پر بھی احدیہ جماعت ایک فلاحی منظیم کے طور پر رجنر ڈہو چی ہے۔

اس علاقه میں سید نا حضرت اقد س مسیح موعود عليه السلاة الصلام كي يرامن تعليمات كوبهت ببند كيا جارہاہے۔

### شعبه وقف نو

الله تعالیٰ کے فقل سے تحریک جدید بھارت کے تحت بھارت اور بڑوی ممالک کے واتھین نو کے لئے شعبہ وقف نو قائم ہے بھارت میں اہلے ٥٠٠ بيج بجيال اس تحريك ميں شامل ہيں۔ جو كه واقعين نو کی تعداد کے لحاظ سے دنیامیں تیسرے نمبریرے بھارت کے نیشنل سکریٹری وقف نو مکرم وحید الدين صاحب حس ان كامول كى نكراني فرماري ہیں۔ ۳۰ جماعتوں میں سکریٹر بیان دقف نو کا تقرر ہو چکا ہے ای طرح بعض صوبوں میں کیریر پانگ کیٹیوں کا تقرر عمل میں آچکاہے باتی صوبول میں عمل میں لایا جارہا ہے۔ واقلین نو بچول کا با قاعدہ ریکارڈر کھا جاتا ہے قادیان میں وقف نو بچول کے لئے ایک سکول قائم کیا گیاہے لجنہ اماء اللہ سے وقف نو کے بچوں کے پروگراموں میں پورابورا تعادن ملتا کے خطبات وقف نو کتالی شکل میں شائع کئے ہیں۔ آخر میں احماب جماعت سے دعا کی در خواست

ہے کہ تحریک جدید کی مساعی میں غیر معمولی برکت عطاکرے آمین۔

حفرت امير المومنين المصلح الموعود اور حفرت مرزا بثیر احمد صاحب کی طرف سے احباب کو سلام بنجايا ينز فرماياكه اس موقعه يرجارا بيار العام دُعاكرايا کرتا تھا۔اب دہ تو ہم میں موجود نہیں لیکن اس کے دو عزیز موجود ہیں۔ مکرم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب نے میری درخواست پر جلسہ کے انتتاح کے موقعہ یر دُعاکرائی تھی۔اب میں مکرم صاحبزادہ مرزا خلیل احد صاحب کی خدمت میں آخری دُعا کرانے کی تحریک کرتا ہوں۔اس پر صاحبزادہ مرزا خلیل احمد صاحب نے نہایت رفت اور آہ وزاری کے ساتھ قریباوی منٹ تک دُعاکرائی جس کے بعديونس احمرصاحب اسلم اور مير رفع احمر صاحب نے تظمیں سائیں اور عهد درولٹی کابدیملا سالانہ حلسه جاربج كراكيس منث يربخيرو خوبي حتم جواله الحمد للد (الفضل ٤ ر جنوري ١٩٣٨ء صفيه ٤)

تکبر ہے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکر (حفزت مسيح موعوم)

ہے ای طرح د کالت و قف نور بوہ اور شعبہ و قف نو لندن سے بھی تعاون ملتار ہتا ہے واقفین نو کیلئے نصاب و بقف نو۔ ا۔ سال سے ٩ سال کی عمر تک کیلئے شائع كيا جاچكا ب اى طرح مطالعه كيلي حضور انور

گل تیری

چار

کی

(48) 18/25 وممبر 97

اغت روزه بدر قاديان

منوس دن ندر کھنایر تا خداکرے کہ آج بھی ہم اُس پیغام صلح کی اہمیت کو محسوس کریں اور سر حد کے دونوں طرف محبت کی شمعی جلانے کی کوشش کریں-!!

عارض

رهنگ - کی

جب دیکھتے کہ احمد کی توخد مت خلق میں مصروف ہیں تواشیں بائیکاٹ کرنے والوں سے نفرت ہونے لگتی۔

سال ۱۹۴۸ء آؤٹ ڈور مریض ۱۹۴۸ء

حم كرتے ہيں۔حضور رضى الله عنه فے كاند هى جى كو لكھا:-

اس کے جواب میں گاندھی جی نے تحریر فرمایا:-

"ازبرلاباؤس نی د بلی

کی بات خداہی جانتاہے''۔

م ـ ک ـ گاندهی" ـ

المنه آسته تعدادسال بسال برهت راي-

سال ۱۹۲۹ء انڈور ۲۳۱ آؤٹ ڈور ۲۹۳۹

درج ذیل اعدادو شار بتاتے ہیں کہ سال بسال احمدیہ شفاخانہ نے کتے مریضوں کی خدمت سر انجام دی۔

اس مُفتگو کے آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ حضرت امام جماعت احد کیے اُس پر آشوب دَور میں نہ صرف خود اپنی

جماعت کے ذریعہ مخلوق خدا کی خدمت کی بلکہ اس بارہ میں نمایت در دمند ہو کر مهاتما گاند ھی جی کو بھی ایک

خط لکھاتھا چینانچہ حضور رضی اللہ عنہ کے خط کا ایک حصہ اور مہاتما گاند ھی جی کا جواب لکھ کر ہم اس مضمون کو

" مجھے یقین ہے کہ آپ بران اندو ھناک واقعات کااثر ہو گاجو ہندوستان کے مختلف علا قول

میں رونما ہورہے ہیں میری اور آپ کی اور ہر رُوحانی شخص کی ڈاوٹی ہے کہ ان نگ انسانیت

واقعات کوروکا جائے۔ یہ کہناکہ آگر می نے بحرم کیا ہے تو آپ نے بھی تواپیا کیا ہے درست

نہیں اور امن پیدا نہیں کر سکتا۔ سیائی اور انصاف ایک مقدس کام ہے سیاس آوی کہ سکتے

ہیں کہ اگر تم ایبا کرو کے تو ٹی بھی ایبا ہی کروں گالیکن اخلاقی اور نہ ہی راہنماؤں کا یہ حال

نہیں ہو سکتا۔ میری جماعت مغربی پنجاب میں اپنا فرض اداکررہی ہے اور ہم اس طلم کو

مر ذاصاحب! آپ كاخط ما آپ كتے بين وہ تحك ہے كہ جو خون فرالي ملك ميں چل رہى

ہے منی جاہے یہ بھی آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ فرض ادا کرنے میں امن کی بات چھوٹ

جاتی ہے۔جو کام مُی مغربی پنجاب میں کر سکتا ہوں وہی یمال کررہا ہوں اس لئے میرامنتر

ے کر نایم ناگر کر سکاتب ہی آگے برضنے کی بات اُٹھ عتی ہے یہ تو ہوئی آج کی بات کل

اگر ہم حضرت بانی سلملہ عالیہ احمدیہ کے ۱۹۰۸ء کے "پیغام صلی" کویادر کھتے تو ہمیں یقیناً تقسیم وطن کا

(منيراحد خادم) \*

یدی م

رو کنے کی پوری کو سشش کریں گے۔جس کی ہمیں اطلاع مل جائے "۔

آبنگ

Æ.

ل کھی کھ

(جلسه مالانه نمبر)

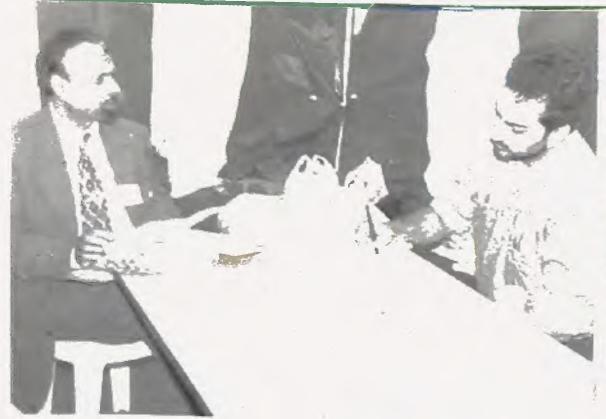



عگر خانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں پر شخفیق حق کیلئے آنے والوں کے قیام و طعام کا نظام کیا جاتا ہے۔



خدمت دین کو اک فضل اللی جانو اُس کے بدلے میں مجھی طالب انعام نہ ہو ﴿حضرت المصلح الموعود ﴿

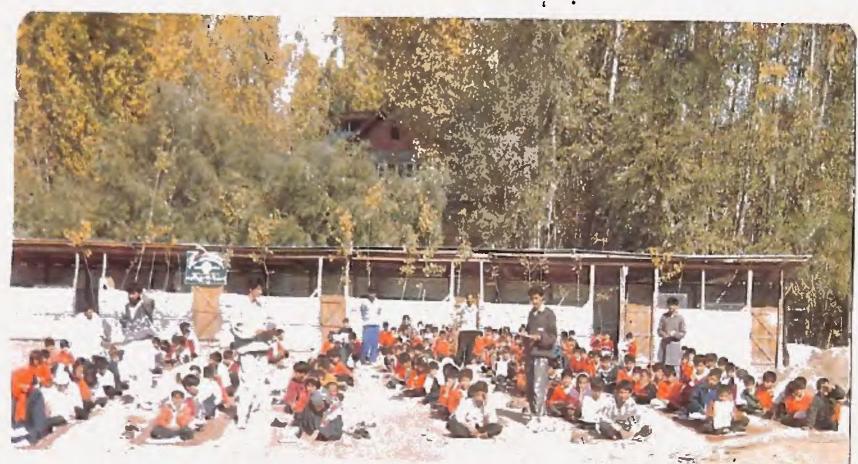

ہندوستان میں بنگال آسام اور تشمیرو کیرلہ میں مختلف جگہوں پر انگلش میڈیم احمد بیہ سکول تعلیم الإسلام اسکول کے نام سے خدمت بجالارہے ہیں۔ زیر نظر تصویر میں تعلیم الاسلام انسٹی چیوٹ میاری بورہ تشمیر میں طلباء کے سالانہ امتحان کا کیک منظر۔

احمریہ ہپتال قادیان جو تقیم ملک

سے پہلے بھی مخلوق خدا کی خد مت

میں مصروف تھا تقیم کے بعد

بھی عرصہ پچاس سال سے
خد مت کر رہا ہے۔ بفضلہ تعالیٰ
بہال جدید سہولتوں کے علاوہ
اپریشن بھی کئے جائے ہیں۔ زیر
انظر تصویر میں مرم ڈاکٹر طارق
احمد صاحب انچارج احمدیہ ہپتال
ایک عورت کے بیٹ سے اپریشن
کے ذریعہ ۸ کلووزنی رسولی نکال
دے یں۔
درہے ہیں۔



مرم عقبل احمد صاحب معلم و قف جدید آگرہ سر کل شری نگلی سنگھ جی ممبر پارلیمنٹ سہار نپور یوپی کی خدمت میں اسلامی لٹریچر پیش کرتے ہوئے۔

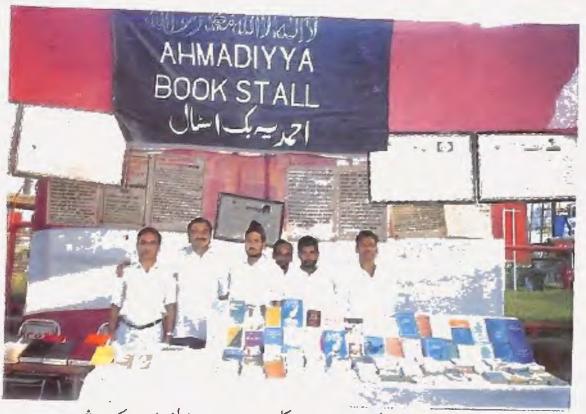

کلکتہ بک فیئر میں احمد یہ بک اسٹال: کرم مولوی محمد کلیم خان صاحب مبلغ سلسلہ و مکرم شنرادہ پرویز احمد صاحب امبر جماعت احمد یہ کلکتہ احباب جماعت کے ہمراہ۔

Rates
Annual Rs/-150
Foreign

By Air : 20 Pond or 40\$ U.S.A By Sea : 10 pond or 20\$ U.S.A

## The Weekly BADR

Qadian 143516, Dist Gurdaspur Punjab ((INDIA)

Vol : 46

Thursday

18 & 25 December 97

Issue No-51/52

**101872-20757** 

FAX: 01872-20105



بھوٹان کے بارڈر جے گادک میں تحریک جدید کے ذریعہ تقمیر کی جانے والی مسجد و مشن ہاؤس۔



مدراس میں جماعت احمدیہ کی طرف ہے کے رنومبر ۱۹۹۳ء کو منعقدہ جلسہ یوم انسانیت پر سابق صدر جمہوریہ ہند جناب آرویئے بیٹ رمن کی خدمت میں محترم صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ وامیر جماعت قادیان نے قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا۔

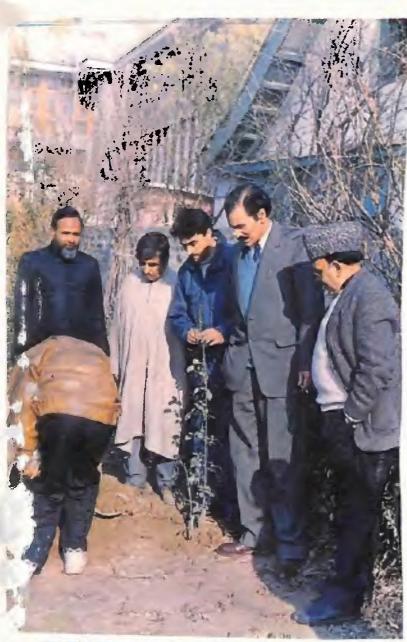

جماعت احمریہ مری گرکشمیرکے افراد شجرکاری مهم میں حصہ لے رہے ہیں۔



نیپال میں ان وزیر اعظم شری منمو بن ادھ یکاری سے کا کھمنڈ و میں احمد یہ وفد کی ملا قات۔ (وائیں) کرم مولوی حلال الدین صاحب نیئر صدر مجلس تحریک جدید (بائیں) کرم منیراحمد صاحب حافظ آبادی و کیل اعلیٰ تحریک جدید اور کرم مولوی عطاء اَلَر حمٰن صاحب مبلغ سلسله کھڑے ہیں۔



1993 میں جمبئ فسادات کے بعد مکرم مولوی بربان احمد صاحب ظفر متاثرین کوریلیف کاسامان دیتے ہوئے،



نیپال سے اٹھری شرین یوم مسے موعود کے موقع پر جلسہ انسانیت کی تقریب شرکے میئری موجودگی میں ڈاکٹر محد اساعیل صاحب جماعت احدید کا تعادف کرارہے ہیں۔